

#### Ghalib Ki Shaeri me Tashbihat-o-Istaara t (Literary Criticism) Asrar Ahmad

۱۱) اس کتاب کی اشاعت بین بهارار دواکادی کا مالی تعاون سنامل ہے ۱۲) کتاب بین سنا تع مواد سے بهارار دواکادی کامتفق مید نامزوری نهیں ہے کسی بھی قابل میرانی میران کا میں اسلامی کے ایکا خود مصنبی فارد اور الدے

طبع المراق المان المن المان ا

قيمت: سر*رو*ر

#### ترتيب

٠

1

:

.:

| ۵                    | بيميشن لغظ                  |                    |
|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| ١٣                   | غالب كاعب د                 | بهرلاباب           |
|                      | غالب كى حيات .              | دوسراماب           |
| مطالعه ۲۹            | غالب کی شاعری ۱۰ ایک        | تيسالاب            |
| فاركى كاعمل يى       | مناعرى مين تشبيبهإ وراست    | چونقاباب           |
| عارات ۲۵             | غالب كى شاعري بين است       | بالخوال باب        |
| خبيبات ٢٨٠           | غالب کی شاعری بی <i>ں ت</i> | جيم <b>ڻ</b> ا باب |
| 91                   | غالب کی شاعری بیں امیج      | ساتوان باب         |
| رات معےمملواشعارہ۵۰۱ | غالب مح تشبيبات واستعا      | ضيير 💌             |
|                      |                             | كتابيات            |

### انتساب

وَالدَهِ يَكِ مَامُ جن كَى شَفقَتُ مَيرَاحِوَصلَهُ عِصَاوَرِرَاهِ نَهُ اَ

### بين لفظ

جيده مختصر كتاب فالك ك شاعرى كه الم مهلوليني تشبير واستعاره سعمتعلق ہے اور بداس مقال پرمبنی ہے جویس نے ایم۔ اے (اردو) بیشند پوینورسٹی کے دور جوں کے عوض متیار کیا تھا۔ اس مقالہ کا عنوان میں تقابواب کتاب کی صورت میں قارئین کے سامنے بیش کیا جا رہا ہے۔ وومقالداب كتاني شكل بي امنافے كے سائقت ايع ہور ہاہے \_ غالب کے نا فقروں اور طالب علموں سے غالب کی شاعری کامطالعہ محلّف انداز سے کیا ہے اوراس مومنوع برمیت ساری کتابیں منظرعام پراحمتی ہیں۔ اس صدى ميں غالب پرمتعب دکتا بيں لکھے گئے ہي ا درسينکڙ و ں معنا بين سبردتلم موسے ہیں۔ ایسی صورت حال میں غالب کے کلام میں کوئی نیا گوشہ كالناآك ان بي مقامي عالم عالب ككام كاجوس ويسان نظرر كا ب ووسمی بالکل بنانہیں ہے۔ چندبرسس پہلے پروفسیراسلوب احدالفاری " خالب کی سٹاعری لمیں استعارے کاعمل مے عنوان سے این مقالہ فاکس اسٹی میورے دلمی کے بین الا قوا می سیمنار میں پڑھا تھا جو غالب نام سکے اکیہ شارہ میں حیب مجی گیا ہے۔ فامنل نقاد کا تنقیدی معنون غالب کے استفارے سے متعلق ہے۔ ہیں ہے اس مضمون سے متائزا ور متفید مہوکراس مقالہ کا عنوان منتخب کیا تھا۔ ہیں ہے اس عنوان کو و مرجع بنا ہے کے لئے استعارے کے لئے استعارے کے لئے استعارے کے لئے استعارے کے ساتھ تشبیع است کو بھی سٹا مل کرلیا ہے اس طرح اس کتاب کے مطالعہ میں غالب کے استعارے کے ساتھ تشبیع اس کا عمل بھی مشامل موکویا ہے۔ دونوں کی حبلوہ گری کا مجربہ ممکن موسکے گا۔

ادب کے طلبہ جانے ہیں کرت بیہ واستعارہ مناعری کے لاز می اجزاہیں۔ ان سے کلام ہی جسس نہیں ام جوجا تا ہے خیالات وفکر کی افر ما حت ہوجاتی ہے۔ قاری کے سامنے رنگین ، وسیعا ور بوقلموں فضا پیدا موجاتی ہے۔ قاری کے سامنے کا تقارت کو اسے تواس کے تقارت کے سامۃ دوسری استیاکی حملک بیریا موجاتی ہے اور طلوب تقارت کے سامۃ دوسری استیاکی حملک بیریا موجاتی ہے اور طلوب سنے کی حقیقت پرر سے طور بر مایاں ہوجاتی ہے ۔ تشہیبات واسمقارات کو فرادی سے فیالات کو فرادی سے فیالات کو فرادی سے اس طوری میں ماہم ہوجاتی ہے دار میں میں ماری میں اس کا استعال ذیا دہ فرکا راد ظور بر موجاتے۔ ہوجاتے ہوجاتے ہوجاتے ہوتا ہے گرب عربی میں اس کا استعال ذیا دہ فرکا راد طور بر موجاتے۔

فالب کی سٹاعری میں فکروخیال کی بلن دی اور احداس و حذب کی رنگارنگی ملتی ہے۔ اسلوب بیان کی ندرت اور باکیزگی دلوں کو موہ لیتی ہے۔ غالب کوخوداس کا حساس تقا، استے اپنی عظمیت کاشور کھا اس کے وہ کہتا ہے: ہیں اور تھی دنیا میں سخور بہت ایتے کتے ہیں کہ غالب کا سے انداز مباں اور

حب غالب كاير قوتت د ماغ تخليقي على كے ليے آماده بوتا ہے توخیال کے اظہار کے سائقہی سائھ تشسیہ واستفارے کی لاله كارياں بھى حلوہ گرہوئے لگتى ہيں۔ يەعمل نيم شعورى طور مرم و تاسم لینی خیالات کے افہار کے سائھ تشبیبات واستوارات میں رقص كرس لكتے بي اور شاعران كے سبارے اسے كتر مابت كا اطباركرتا ہے۔ظامریے کرستاعرا بی قوتت تخیل سے اس میں کامیاب موتا ہے۔ بعن ایسے مشاعر بھی ہوسے ہیں جو ایسے کلام ہیں آ راکشت وتجل يبدأكري كي لي متعوري طور برات بيه واستعاريكااستوال كرية بي ال كرميال يدمى يا زيور كلام كا يكام دينة بي وه يهنين دیکھتے کران سے ان کے اظہار خیال میں کس حد تک مد دملتی ہے، ان کے ذربيهان كے خيالات كى وصنا حت ہوتى ہے يا نہيں يا تفويرگار رُ ہو جانی ہے ایسے شعراکی کمی نہیں جومحض تشہیبہ واستارہ کے دربیہ قادى بررعب بيداكر نا چاستے ہيں۔ سيخ تخربات كى كمى ہوتو إيسے طربی کاراستعال کئے جاتے ہیں مگروہ معول جاتے ہیں کہ اسس طرح. ا علاست عری ممکن نہیں۔ بڑی ست عری تجریابت کی ستیانی اور حبذ ہاہت کے خلوص معے ہی حاصل موتی ہے محف حسین است میات اورا او کھے استعادات سعے بہیں ہوتی ۔ جب شاعرکے بخر بابت میں پیگل مل

اس کتاب میں میں ہے کوششش کی ہے کہ غالب کی شاعری من تشبيه واستعارے كاعل حيس طرح كارفزمار باسے اسے واضح كردوں ركميااسعل معيرثاع كو ايسخ خيالات كى وحناحت وتشريح میں رو ملی ہے یا نہیں، اس کے تجربات میں متبہ داری آئی یا نہیں، فن كى عظيت اسس كے ماحد آئ كيا نہيں ان سارے يہلووں كواسس مطالعه مي سيبش نظر ركما كيا سع جن مي غالب كة تستبيه واستفاره مے ذریعہ ایسے خیالات وافکار کی پیش کشس میں کامیابی حاصل کی ہے اور قاری کے سامنے ایسے مجربابت کی بوتلہونی ظاہر کی ہے اس مطالع سے بیمعلوم ہوگاکے غالب کی ستاعری کی عظمت کا راز ان کی تشبیبات واستمارا سے کی ندرت اور تازگی میں بھی پوشی<sup>رہ</sup> ہے اور بہتا زگی د ماغ کی مل*ت دی سیے ہی آ سکتی ہیے۔* غالب کھیے مٹاعری کے اس پہلولین تشہیہ واستعارہ کی اسمیت پرروسشنی والنے کے یمعنی نہیں کہ تجربابت کی سیائ ، انکار کی وسعت و گہرا تی ، خلوص وخون حبكر؛ جذبات واحساسات كىرىگار ننگی اور تازگی كی کی اہمیت تا بڑی ہے، اس پہلوکی بینیا دی حیثیت مسلم ہے۔ اس بہاوے بیر بڑی شاعری ممکن ہیں ہے۔ گرے طور برسوچے والا دماغ مه ہوتو کھرٹ عری میں آب ورنگ یبیدا نہیں ہوسکتا۔ تا) نا مدوں سے غالب ی غفہت فکر کا اعترات کیا ہے اور بتایلے

ك غالب ايد فكركى بلن دى اور حذبات كى نيرنگى سے ہى بڑا مشاعر ہے۔ ارد و کے مشہور نقا د کلیم الدین احدیث بھی لکھاہے: « سٹ عوا پسے زمالے میں ادراک سے سب معے اونحے مقام پڑو تا ہے ... لیسے او پنے مقام برجہاں <del>دوسر</del> نہیں ہنے سکتے غالب اینے زمالے میں ادراک کے اسی لمبندمقام برکھے اوراس مگرسے زندگی، ماحول بیش نظرا در آئے ون موسة والى چيزوں كو ديكھتے مستقے" سك بھرا مبوں نے خاکب کی مشاعری کے سلسلے میں بنیادی مات بھی ہی ہے: " غالب كا د ماغ بلندا ورخيل وتيع تفاي يا اسى لمندد ماغ اور وقیع تخیل سے غالب سے تشبیبات و استعامات كميدان من خوب صورت ميول كعلاسه بن ان كااستمال محض صنایع وبدا نع کااستعال بنیں، یہ میکا نتی استعال بنیں ملکہ یہ استخال تخلیقی ہے جذبی ہے اور شاعران ہے۔

کلام فالب کے اس بہلوکا مطالعہ میں ان کی ستاعوار بزرگ کو نمایاں کرتاہے۔ اس مطالعہ کے ساتھ ہی سا تھ لیس منظر قائم کرلے سے لئے غالب کا عہر، غالب کی حیا ہے، فالب کی ستاعری کا عمو ہی جائزہ، فالب کی ایم بحری سے متعلق انگ انگ ابواب ہیں۔ ان ابوا ہے مرطا لب کے ساتھ فالب کی تشبیها ت اوران کے استعاری سے متعلق علا حدہ ابواب ہیں۔ تشبیہ اوراستعاری کاعمل کس طرح کالم فالب ا۔ اردوستاعری۔ ص۔ ۱۸۶۔ ۱۸۰۔ ایفنا میں ہوا ہے اسے مختلف مثالوں سے واضح کیا گیا ہے۔ ایک الگ باب یں سے سے سے اورار تعارے کے باہی تعلی اوران کی سے عری میں اہتیت سے متعلق محت کی گئے ہے۔ فالب کے تخلیقی علی میں ات بیج اوزار تعاری سے ایما ہوں اورا کیا سے۔ فالب کے تخلیقی علی میں ات بیج اوزار تعاری لے ایما ہوں اوراکوار تذکر لے نے یہ طریقہ اوادی طور پر نہیں اختیار کیا ہے ملک لیف اوراکوار تذکر لے نے یہ وار بیچیدہ عیق ار بیجنل، وسیع متنوع مجربات کے اظہار کے لئے یہ وسیدا ختیار کیا ہے۔ اس میں سے عرکو کامیا بی ماصل ہوئی ہے۔ اس میں سے عرکو کامیا بی ماصل ہوئی ہے۔ اس میں سے عرکو کامیا بی ماصل ہوئی ہے۔ اس میں سے عرکو کامیا بی ماصل ہوئی ہے۔ اس میں سے عرکو کامیا بی ماصل ہوئی ہے۔ اس میں سے احت میں ہیں اور ایجا زوا ختصار کے محاسن سے اسے ہیں۔ سے اسے معنوبیت، جامعیت اور ایجا زوا ختصار کے محاسن میں ابور گئے ہیں۔

مبیاک عرف کیا ہے کہ ایک الگ باب بن تشبیب واستواره سے متعلق عام بحث کی گئی ہے۔ اور بیبتا یا گیا ہے کہ تشبیب واستواره کے صنائع وبدا نع بی کون سی حیثیت رکھتے ہیں، تشبیب واستواره کے اور ان کے استوال سے کون سے انترات ببیا ہوتے ہیں۔ ان کے استوال سے کون سے انترات ببیا ہوتے ہیں۔ رئیست شعرا ورسس سے مولی والی کاریس کس طرح وسعت اور گہرائی بیدا ہوتی ہے دینی اس حصلے میں تشمیبی واستواره سے عمومی بحث کی گئی ہے۔ اس طرح حسب ذیل الواب میں سارے مواد کو با قاعادہ طور می بیسٹس کیا گیا ہے۔ اس طرح حسب ذیل الواب میں سارے مواد کو با قاعادہ طور می بیسٹس کیا گیا ہے :۔

بيشلفظ غالب كاعب بيبلاباب غالب كى جيات دوسل باب غالب كى شائرى الكيطومي مطالد تيسراباب شاعرى بين تشييد واستعاره كاعمسال يوتقاباب غالب كى شاعرى في استعاراست. بالخوالداب غالب كى شاعرى مين تشبيبات جيمناباب فاكد كالم مي الميجرى (Jmagery) سانوإں باپ ضيمه

منیدی فالب کے ایسے استحار کا انتخاب بیش کیا گیا ہے جو اس کتاب کے موضوع کے نما فاسے ذہان میں آسے بی اورجو دیوان فالب کے کے مطالو کے بعد مجمع کے گئے ہیں۔ ایسے استحار کا انتخاب جا معاور کمل بنہیں مرف نائند واستحار ہی شا مل کئے محکے ہی جن میں تشہیر کا استعال ہے۔ استحار کا علی دخل ہے۔ اس کی افا دیر شمسلم ہے۔ قاری کو آسانی ہوگ اورائیما ان استحار کی دورشنی میں مطلوب نک بہنچنے میں کا میابی حاصل ہوگ ۔ ایسے سیخے اس کی دوق سے یہ مرحلہ خود بخود طے سوچا تا ہے۔

اخرین میں ایسے اس تذہ و وست اور مهر ما در مجرار د واکادی

کے ذیر داران کا مت کریہ اداکر نا چاہتا موں جن کی حوصلہ افزائی اور تعاون سے یہ کت برت کی حوصلہ افزائی اور تعاون سے یہ کت برت کی میں ہورہی ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر الیسانہ ہوتا تو یہ تقدیف گوشته گمنامی میں بڑی رہتی اور منظر عام برد نہ آتی۔

یم ا پسے خوسٹ ذلیس جناب محد لولنس پڑوآئی کا بھی ہیجہ ممنوں ومشکور مہوں کہ انہوں سے مبری لگن ' مرگرمی ' خلوص وا پیٹارسے کہ کتا بہت سے مشکل مرجلے کو بجسب ن وخو بی انجام دیا۔

یرکتاب غالبیات میں ایک احنا فہ کی حیدتیت رکھتی ہے ۔ یہ احنا فہ رکھی ہے ۔ یہ احنا فہ ۔ یہ احتا کا گرا تنا توحز ور ہے کہ قاری کا ذہن غالب کی شاعری کے اس بہاد پر بھی متوجہ ہوگا۔ ہورکتا ہے کہ ایسے انداز سے لوگوں کو غالب کا کام سمجھنے میں سمبولت میں شرمو ۔

ارسر اراحمد ایم- اسراردو) پٹندیونیورسٹی

# بهلاياب

### غالبكاعيد

۔ (مرزاغالب (مرزا اسلاللہ خان غالب) نے اس دور میں آنھیں کھویں جب ہندستان ایک سیاسی ساجی ادر تہذیب کران سے گذر رہا تھا جا گیروا را زلال ان تہ وگیا تھا۔ اگرا کی طرف مرم کوں کا اثر واقعدار فرعقا جا گیروا را زلال ان تہ وگیا تھا۔ اگرا کی طرف مرم کوں کا اثر واقعدار فرعقا جا بہا تھا تو دوسہ ی طرف اگریزی سامراج کا سورج ابھر رہا تھا جس کی کریس ہوں ملک براشرا نداز ہوری تقیس۔ ایک تہذیب اینا تاریخی رول بوراکرنے کے میدا فری بجکیاں ہے رہی تھی اور دوسری تہذیب قیامت فیز انگرا کی سیدا فری بجکیاں ہے رہی تھی اور دوسری تہذیب قیامت فیز انگرا کی سیدا فری بیار ہورہ کا ہیں اور بدیدا ورا ندھیرے اجا ہے کی شکلش اور منطا د قوتوں نے مکر اور کا آ ہنگ غالب کے لب و لہج اور زبان ہیں منطا د قوتوں نے مکر اور کا آ ہنگ غالب کے لب ولہج اور زبان ہیں

صاف سناتی دیاہے۔ ۹ ایماں مجھےروکے ہے توقیجے مجھےگفر کعبیمرے تیجھے ہے کلیسامرے آگے ریاہ دانا مدین میں اور کی تشکیل کو مال کا حول دار زمرااطعہ

رعے من میں مدیوں کا تاریخی تسلسل کوف گیا اور میں دلی نے سلا طین مغلیہ کے آغومش سکون وعاینت میں برورش یا بی کھی اس وقت ایک 16

ایسے النان کی طرح جوابنا حافظ کھو بھٹا ہو۔ ہرطرف حسرت و مایوسی سے دیکھی تھی۔ آیک انگریز ٹراعر دیکھی تھی۔ آیک انگریز ٹراعر نے اس نوع کی کیفیت کا اظہاراس طرح کیا ہے۔

"Wandering between two worlds
one dead, the other powerless to be

به حال غالب محمد علی دلی من مقار ایک تهذیب دم توریخی تقی اور دوسری می تهذیب نے ایکی فی اور دوسری می تهذیب نے ایکی فیم نہیں لیا تھا۔ بی وجہ ہے کہ صحابتہ سے بہلے المات اس غالب سے بالکل مخلف ہے۔ ایسے بر بے ہوئے ماحول بی وہ نہ حال کو تھیک سے بہجا تاہے اور نہ ماضی سے را بطہ قائم کرتا ہے رخم دل کو اس طرح دوستوں سے بیان کرتا ہے :

الحج ( اس دوریں مارے اہم لوگ کس بے الحمینا نی کاشکار تھے اس کا

غالب کی تخریروں مے ہوتا ہے۔ ملک سامراجی خلفشارسے دوجارتھا ا برسی سامراج کی جڑی سرزمین ہندستان میں گھری ہوتی جاری تھیں گر جاگیر داری کی جھا کوں میں بلنے والے اپنے ہی دنیا میں رہے تھے معاشر تی قدروں میں ہندوا ورمسلانوں میں جوئی دامن کا ساتھ تھا۔ سرزا غالب کی تحریروں میں مشترکہ تہذیب اور ہم آنگی کی تبھی نہ مننے والی تصویر یں غالب کی تحریروں کا اہم حصر ہیں۔ ان کا یفقرہ اسی دور کی تہذیب کی ایک انمول دیں ہے۔

د بین بی نوع انسان کومسلران کیا ہند و یالنصرانی کوعزیزر کھتا ہو<sup>ں</sup> اورا پنا کھائی ..... " بین الاقوامی بسگانگت کا یہ جذر ہان اثغار

يں موجزن ہے۔

مسی کے زیرسار خرا بات جاہے عوں باس آنکہ قبلہ طاہ اِت جاہدے

ہے ربگ لالہ وگل ولنسر مین جارجا ہررنگ میں بہار کا انبات جاہے

بندگیس وه آزا ده وخودس بس کیم الے ہمرآئے ورکعیہ اگروا نہ ہوا د بلى كالح كى ملازمت كومحض اس الم حيوطرد ياكرم المامس ن ان كاخاط خواه استقبال ندكيا- أنكرنيرى سركارس الرجا باتو مرتبدا ورعزت سه عزت بداہل نام کن سی کی ہے بنا عزبة جهان كئي تونيس بي نه نام نواب رام پورسے وہ اس سے خوش محصے کہ آن سے ملازمرت کا تهیں بلکه دوستی کامعا مله تھا۔ شاہی دربار میں ان کی جو قدر ومنزلت تقى اس كا عراف خود ان الفاظ مين كيا ہے۔ "جب باد تناه دلى في مجع بوكر ركها اور خدمت ما يخ نكاري سلاطين تيوريه كالمجه كوتغويض كى توويي سے ايك غزل طرز جدبار برنکھی مقطع اس کا یہ ہے۔ غانب فطيفه خواريو د ونياه كورعا د ه د ن گيغ که کيتے تھے توکر بنوں ہوں ہ اس مقطع بس جو طنز ر کیفیت ہے اسے اہل نظر محص سکتے ہیں اور مقطع سے زیادہ اہم ہے اس غزل کامطلع۔ وائم برا ہوا ترے دربریس ہوں بن

خاک الیی زندگی برکه تھر بہیں ہوں ہیں اس عہد سر تم جرہ کر سے ہوئے سر وفیسر خلیق احد فیا می نے یوں کھا ہے۔ ( مسلطنت مغلبه کا زوال گوا گھا رہوی صدی میں شروع ہوگیا مقا ورانیسویں صدی میں تواس پر نزع کی کیفیت طاری تھی ا میکن برخیال بھے بہیں کراس زملے میں ادبی اور علی سوتے بھی خشک ہوگئے تھے یہ بیاسی نظام نے بھینا دم توٹر دیا تھا ایکن ذرمنی زندگی میں ایک ارتفاعی کیفیت متحرک تھی ۔ بظا ہر بی حالات کا تف او حوس ہوتا ہے لیکن اس میں فکرانسانی کے نشو و نما کا ایک بنیا دی راز بہاں ہے گا

انبوں نے انگلتان کی علی وا دبی تخریکوں کے متعلق مد معطم اللہ وا دبی تخریکوں کے متعلق مد معطم اللہ علی متعلق مد معطم اللہ ما معطم اللہ معلم اللہ اللہ معلم ا

The preat Flowering of the English Renaissance was not the moment when Drake and Howkins were when Drake and Howkins were defying Philips Spain. After the defeat of the Armada Came the briumphs of Shake speare 2 for individual in the code in individual in the production of the principle of the speare in the individual individual

ا عانب امرس حولان ٢٨١ شاره ص ١١:

<sup>4 415</sup>tory of English Literature P.6.83-4

مهبداسى دورا مخطاط كى پيرا واريخه بها درشاه طغرين درستان كابا دشاه تفا- برانی تہذیب آخری ہے کیاں ہے رہی تھی - امرائے سلطنت ا ورور بار سے والب تہ لوگوں کی حالت زار تھی۔ انہیں باعزت زندگی گذارنا دمتوار تقا- غالب جيب با كمال كيد صح كرنا شام كالانا كقا جو يشيركاراس تہدی اورسماجی انتشار کی تصویر غالب کے ان استعاریکے آبینے میں دیھی جاسكتى ہے جوانبوں نے بہا درشا د كوفيطاب كركے لكھا يى يہ يبرومرشد! الرجيجه كومهين ذوق آلاكش سرودستار الجه توجا طيب بن جاسيه آخر تأزدس باوزم برآزار

كيون نه دركار ټونجيج بوشش، جسم رکھتا ہوں ہے اگرچہ مزابر

آب كاينده اوركيمرون نشكا آب كا نؤكرا وركها دُن أدهار

میری تخواه کیمیرُ ماه به ماه تانه او محد كورندگي دسوار

سنحاوت غربب برورى اور درما دنى مغلبة تبذيب كى خصوصيا يقيق بها درشاه دعجه رسه يقفى كنعلية نديب وفكر كاجراع كل دور باسير مكرو مايو كى ياكيزه روايات كااحرام موجود تقا-اس عهد كيشرفا وامرا أن قدرون كو كلف سے لكائے وئے ہے۔ دہی تباہ ہو كئى تقى محررا غالب ان تهذيبى روايات كى عافظ تقر - مالى نے جى لكھا ہے كہ غالب يس سخاوت اور ديا دنی کی خوبیاں موجود کھیں۔غانب کا احساس اس شعریں طوہ گرہے بے مرى تميرس مفرس اك صورت خرابي كي بين برق فرمن كاسه فون كرم ديقال كا غالب البي فكربين محدين اورحالي وهال لينجيم بين « آواب عرض مرزا صاحب!

م آو میان حالی آو آج ببت دن بن آئے "

- جى ہاں غرحاحترى كے لئے شرمندہ ہوں ہے کامراح كىيا ہے ؟

• الحما بون-

النيابنيت اورشرافت كاايك عهدتها جومزلاغالب برخم بهوكيا اس عهدا دربرآمتوب و ورکی جعلکبال ان کی نثرونظم میں جا پیاملتی ہیں ۔ وہ نے کوئی سياست دال يقا ورنهودخ، وه ايك شأع بقا ود درمندول ركفتي تع ع دماء كا خولى القلاب ال كرسامة أيا ورالهون في ويى كى تاى بر خون کے اسومہائے ابہوں نے دہی لکھا جومسوس کیا، دہی ا وراہل دہلی کی تبايى برمزلاكا يقطعه تاريخي دستاد يزكى حيثيت ركعتا يهسه مرزا غالب نے دہلی کی تیاہی برا نے خطوط میں گویا خون کے آن دیمے ہیں۔ وہ خود رومے ہیں ا ورا وروں کو را یاہے ۔ ان کے فلم نے ایکے گئی کوچے كى بربادى كا مائم كياب اوراكيدايك وبرانے كواف آنسو وں سے يراب

مزداغالب كودېلى سطتق كقا ا وراس عهد كى تېذىي زندگى كا برگوش

ان کی تخریروں بین نمایاں ہے عگر منرور تیا اہنیں اس شہرے باہر جی جانا ہرا انہوں نے بنین کے مقدیے کے سلسلیس کلکتہ کا سفراختیار کیا اور دوران سفرین کھنڈ اور بنارس بیں بھی قیم کیا ۔ نفاب رام بورسے و وستان تعلقات اورا صلاح کلام کے سلسلیس رام بور جھی گئے، ان کی تخریروں بین حمی طور بر جن شہروں کا ذکر آبا ہے ان سے وہاں کی معاشرتی اور تہذی زندگی بر

مرزاغالب کے کشن کشمیہ کا ذکرانے مخصوص شاعراندا ندازمیں کیا ہے۔ اورا سے خدا کے سخن مبر تقی میہ گی رفیطار نگی دبوان سے تشبیع دی ہے۔ میہ کے شعر کا حوال کیوں کیا غالب

جس كا ديوان كم از كلشن كشيرمنيي

بن أر غالمد، الني منعورك آئين بين متقبل كو ديكيورس عقرا ورالها واللاز بين نغمه عابيم الهون كرى نفاط تعنور سي نغم بين عندليب كلثن نا آفريده بهول،

### عامب سراع میات و وسمارات غانب کی جیات

مزاصا حب کا نام اسدالہ خان، عرف مزا نوٹ، نخص غالب اوراسدا ور شاہی بقب بخم الدولہ دبیرالملک نظام جنگ تھا۔
اس سلسلے میں مہنورا تھا تی رائے مہیں کہ غالب کس سند میں کس تاریخ کوکس گھڑی ہیں اموے ۔ مزا صاحب آگرے میں ہررجب تاریخ کوکس گھڑی ہیں ہررجب لا الا بھر مطابق عہر کوسمبر 18 کلا جبرت نبر کے روز بیدا ہوئے۔
لالا بھر مطابق عہر کوسمبر 18 کلا جبرت نبر کے روز بیدا ہوئے۔
لیکن ہارے گئے تو ہی بھری بات ہے کہ خالب جیسا عظیم شاعر بیدا ہوا اور جب نے تو ہی بھری بات ہے کہ خالب جیسا عظیم شاعر بیدا ہوا اور جب نے شاعری بی بیس بلکدار دو شریس ہی ایسے کا رنامے بادگار فیرون کا مطالحہ کرنے والے کیٹر تعدا دیں ہیں اور جب ہوئے موتیوں کو فکر وفن کا مطالحہ کرنے والے کیٹر تعدا دیں ہیں اور جب ہوئے موتیوں کو نکال رہے ہیں ہیں سلسلہ مستقبل میں بھی جاری دے گا ہوگ اس کی شائر کا ساک شائر کا دیں ہیں میں سے ہیں کے سام کے دائے دیں ہیں کے د

ا غالب کوا ہے حسب وسنب ہر ہڑا فرنفا۔ دہ برابر کیجھے ہیں کہ وہ نساہ ترک ہیں اوران کے اجدا دکی زبان نرکی تقی۔ غالب کوا ہے ترک نٹرا د ہونے ہر طبرا نخری قال اس کا اظہارا نہوں نے بندار کے سا تھ کیا ہے۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ مذہر شان میں پیدا ہونے والے نیز ہڑے شانو ترکیس این اینم رو ، بیدل ، اورغالب - غالب اجیر مردادر بیدل کے برستاروں میں سے ہتے - غالب ترکوں کے ایک تبیلدا یک سے تعلق رکھتے ہیں اس طرح و، اپنائٹ جرہ سلاجقہ سے اور کھیرسلاجقہ کے داسطے سے افرار سیاب اوراس کے بہب بٹ نگ اور بہنگ کے باب زاکشم سے ملاتے تھے ۔ اس طرح ان کا مشب نامہ تور ( تورج ابن فریدوں نکہ بہنے

حاتاستے۔

الك طرغالب الني كوسم قذر كامرز بان زاده بنات بهوم كيت ہں کہ موسیت سے ان کے آیا کا بیشر سید کری ہے و واوں ہی باتیں صححهن عالب نے افراسیاب بشنک اور رادشم تک ایالشجرہ ذبن بیں رکھتے ہوئے سولیٹت کہا ہوگا۔ ورنہ ہندستان میں خودغالیہ كوشامل كرتي بوا صرف تيسرى بشن كقى - تاريخ كواه ب اورغالب كا بھی بیان ہے کہ ایران کاسلجوتی بادشاہ ملک شاہ کے مرفے کے بیداس کے يية أبس مس الليف لكه واس خاريك سيجوتي اقتدار خاكسين مل كيال بیٹوں میں ایک برکیاری تھاجس سے غالب کالنب نامہ ملتاہے۔ زوال ك بدرا يك كروه نے لوٹ ماركر انٹروع كيا ـ ليكن ايك كروه في كاشت كارى ، مرزبانی ا درسیدگری كوا ناذراجه معاش بنایا اورسم قارمین بس كيا بهی لوگ عالب کے آچ اور کھے۔ ان بیں سب سے آخری مشہور حف مضيراده ترسم خان مقص كوغالب اينا دا دا بنا نيهي، تاريخي كنابون ا ورتندكرون بين اس ك مفتسل حالات بنين طنة اس مع غالب كابيان فابل اعتباريبس\_

غالب نے دا دامرزا قوقان بیگ اپ برب بربم خال سے ناراض ہوکر جندستان جلے آئے اور لا ہوریں نوا جعین اللک عن میرمنوکے ملازم ہوگئے جیساکہ غلام رمول مہر نے لکھا ہے۔ میرمنوکے ملازم ہوگئے جیساکہ غلام رمول مہر نے لکھا ہے۔ مجنون گور کھیوں نے لکھا ہے وہ ہندستان میں اکھا رہویں صدی کے اوائل میں آئے۔ نہوں نے ہر یہ جی لکھا ہے مکن ہے کہ وہ شاہ عالم کے آخری زمانے ن آئے اور راست میں لا ہورمیں نوا میں اللک کی ملازم ت قبول کری۔ کی ملازم ت قبول کری۔

نواب کی : فاتسے بہرمرزا فوقان بیگ لاہورسے دہی جلے آئے۔مزدانجف خل نے جوشاہ عالم کے امرایس تنفے مرزا قوقان بیگ کو اعلیٰ منصب دیا اوران کے گذرا وقات کے لئے تھا سوکی جاگیرعطا کی ۔

مرزا قوقا زبک کی اولادیں غالب کے والدمرزا عبدالہ بگ اور چام رزا نفرالہ بھی ہے۔ بھائی کی وفات کے بعد اپنے کھیے کی برورش دھر واری سے بی تھی ۔ عبدالٹر بگ اور نفرالٹر بگ وہ واری سے بی تھی ۔ عبدالٹر بگ اور نفرالٹر بگ وہ وہ اپنی وہ وہ اپنی دو ہوں نے کہ خواج میں خادل لوکی سے ہوئی تھی وہ اپنی سعسرال ہی ہیں رہے اور بہیں سے راجہ کا ورسنگھ کے باس ملازمت کی خاطر الور گئے گئے۔ اور بہی سے راجہ کا ورسنگھ کے باس ملازمت کی خاطر الور گئے گئے۔ ناکام وطنا بڑا۔ رامتہ میں ایک باغی زمیدار کی سرکوں کے دائے جو دیت کی میں دی تا کام وطنا بڑا۔ وار ای رسال کے ساتھ شریک ہوگئے اور راج گڈھ میں دیمن کا مقابلہ رتے ہوئے مارے گئے اور داج گڈھ میں دیمن کا مقابلہ رتے ہوئے مارے گئے اور داج گڈھ میں دیمن کا مقابلہ رتے ہوئے مارے گئے اور داج گڈھ

نصرالله مراقوں کی جانب سے آگر ہیں صوب وار ہے مراقوں کی جب ہار ہوگئ اور انگرینروں کا نسلط ہوگ تو نصوان کر بیک کے وال خواب نظر آنے لگے۔ مگر ہو ہارو کے نواب احما یُنش خاں جن کی بہن نماللہ بیک سے مسنوب تیں ۔ کے وراید الہیں انگریزی فوج ہیں رسالہ ادی کا مستنب مل گیا۔ اور انہیں آگرہ کے نواح ہیں سونک اور سوسا کے ووریک کا مستنب مل گیا۔ اور انہیں آگرہ کے نواح ہیں سونک اور سوسا کے ووریک فات اور رسالہ کے خرج کے ہے تا جات انہیں مقرر کے گئے انگر خالب کی زندگی کے نومال ہی شفیق جیا کے سایہ میں گذرے سے تھے کرجی اور فولیک کے مائے اور انہیں ہاتھ ہے گرکرسٹ مہد ہوگئے۔

غالب كوايئ ننا ندا في شرافت كابورا احساس كفا اوراحساس فطرى تقا، وا د صيال ا ورنا نهال و ونون بين سبي گرى كابيشه ديث ل يشت سے جلا آرہا کھا اور دولت وسٹوکت ہمیشہ سایہ فکن تھی عمر برگوار ك انتقال كربيد كرجيان كامايه مذريا تعرفي وعيرس وعشرت بين دن گذارتے رہے۔اس کے لئے ان کو تمیت بھی ا دا کرنی بڑی بقرض خوا ہوں سے جی ان کورہائی کمین علی - اپنی زندگی کے بہترین سال جاگیر کی تک وود مین گذار دید آگرے سے نکل کردل آئے یہاں شاعرد سے معرکم آرا بهوسته ویال فوق کی شهرت تقی وه باد شاه کے استناد تھے۔ ابی نیش کے سلنے بیں بنارس ہوتے ہوئے کلکت کے اور د باں کئی برسون کا مقیام كيا وبال مئ تهذيب كوقرب سر د تجففه كاموقع ملا بهان في استريستان سے برمبر مرکار ہوئے (اپنی پنٹن کے سلط اُن ۔ ی برس الجھے رہے مكالا مما في تفييب بذبهو في مقدم بين باركيف اس سير و محنت متا ترييع كيون كديه صرف روب كامعامله ندئها بكد وجابت اورخا نداني وخاركا مي موال تقاء

( آگرہ سے حب دلی آئے تو بہاں ان کو بڑی سے بڑی ہمیتیوں کی مجبت نفیب ہوئی جن سے انہوں نے نین حاصل کیا ، یہ سا رہ کی مجبت نفیب ہوئی جن سے انہوں نے نین حاصل کیا ، یہ سا رہے کوگر غالب کے ساکھ شغفت اور ہا تھے کٹا الدی کرتے تھے ، غالب کی طبیعت حوصل مند تھی اور ہا تھے کٹا وہ تھے ۔ اب ان کا زمانہ آرام اور فارع البائی کا رفحا فرج آ مدتی سے زیادہ تھا قرض سے ہے کرگذارہ کرتے وہ شراب بوتھی کہیں تھے ایا ملکہ وہ اس سے زیادہ وہ شراب نوشی کیوں کرتے تھے اس کی وجہ یہ بتائی ہے ؛

مے مے غرض نشاط ہے کس روسیاہ کو کیکونہ بے خودی تجیے ون رات جاہیے دہ نٹراب بینے کتے گروہ کھی بدمست ہوکر پہکتے نہیں تھے اور نہجی دوسروں کو شراب بینے کی تلقین کرتے۔ وہ رہا وزورسے دور رہتے کتے، وہ گاہ و ٹواب کے رازسے آشنا کتے اور انسانی کمزوریوں کوائنائی معلی سے چھنے کی کوشش کرتے تھے۔

غالب نے انگریز حاکموں کی مدح میں قصیدے مکھے اس دجہ سے
ہیت سے ہوگ امنی خوشا مری کہتے ہیں، مگر یہ بات صحیح مہیں۔ روزگار
کی تلاش میں یا وقار کی خاطرابیا کرتے تھے۔ انگریز وں کی مدح میں جو
قصید ہیں وہ کھے کہیں ۔

عالب حق شناس مقے ١١ بنين غم كفاك بران تهذيب مك ربي ١٠٠٠

ا ما تقدیری احساس تفاکر برانی تهذیب بین دمخم نین اس میں زندگی اور اس کی ترقی کے اتارینی اس کے برخلات انگر بیزوں کی منرمند یوں سے اس کی ترقی کے اتارینی اس کے برخلات انگر بیزوں کی منرمند یوں سے اسکاہ ہوئے منتق اس لئے نئی تہذیب کی برکتوں کا استقبال کیا تھا مردہ است برند در استقبال کیا تھا در است برند در است

برستی ان کی فطرت میں زکتی۔ ان کے کھائی مرزایوسف یا کل ہوگئے اہماء ادر عہم او میں جو

ان کے کھائی مرزایوسف باگل ہوئے اہماءادریہ ہم ہوہ ہوئی دی کے ایک ہو گئے ایک ہوئی دی کے ایک میں ہوئی مرتب ہر مان دے کرچیوٹ گئے دین دو ہم بارجہ مہینے کی سنراہوئی جس میں بین مہینے غالب کونیدیں گزاد نے ہوئی ہزارار مانوں کے بعد با دختاہ کے استاد مقرر ہوئے تکرد دسال کے ببد ہی بساط سلط نت المط گئی۔ یہ ۱۹۶۷ انقلاب این آنکھوں سے دیکھا دیا کے حوادث کو بازیج المفال مجھا اورخون کا گھونٹ پیتے رہے اس طرح زندگی کو بنجھالا اورائے سنوار نے کی کوشش کی مگر غدر کے بعد خارج زندگی کو بنجھالا اورائے سنوار نے کی کوشش کی مگر غدر کے بعد نالب کی زندگی کو ترب کی زندگی ہوئے۔ ہرونی خوات کو دلیس کھا ہے ؟

" غدر سے بہلے کی دلی غالب کی شخصیت کا جزئتی۔ بعد کی دبی

اس کی امیدور کاتبرستان، ا

( محصاری عدر کے بعد انگریزوں نے ہندستانیوں ضعوصا میانی کے ساتھ بڑے غدر کے بعد انگریزوں نے ہندستانیوں ضعوصا میانی کے ساتھ بڑے نام کا لمان نہ سوک کھے اور حوان کھی ، وربار سے والبتہ مانا کھی تھے اور حوان کھی ، وربار سے والبتہ کھی تھے اور غیر متعلق کھی ۔ اس ہن کا مد وار وگبریس مبتلا ہوئے ۔ صہبائی ا و فال نام حولائی میں میں ا

اس آگ کے شکار ہوئے اس تیامت خبر منظامہ کا گہراا نزغانب بر طوا ه استخشیمین قلزم خون کاشنا در ریا بهون ۱ ويس على كوكواه كرك كبها بول كدان اموات كعمي اورزرو کے فراق میں عالم میری نظریس تیرہ و تارہے ، ۲ دلی تباہی مکل تھی ایہ تباہی صرف شہری ناتھی بلکہ ایک تہذیب، ایک متن کی تباہی تھی۔ غالب برجوگذری وہ ان کے خطوط بس موجود ہے۔ نان شبین کومحآج ہوئے توان کوحینہ اور شال رومال فروخت کرنا ہوا بجروح كوا يك خطيس لكهتيب : · ردنی کعانے کوہیں، شراب پینے کوہیں، جا دیے تے ہیں لحاف توشك كى فكرسے يە (مكنوب مورخه ۱۸۵۸) ان حالات کی وجہسے انہیں در بدرکھرنا مٹرا۔ ٹری کوششوں کے بعدينيثن بحال دوئي - تجررام بورسے بھی سور دہے ماہ ما رواليفه طنے مسكا يمرغم گهرایخاان کی پسی میں درو وسورنهاں ہیں۔ ( غالب كے آخرى ايام كى تصويريشى فراكم خليق الجم في خوب كى ہے: ساتج کتے عرصے بعدیم غالب کے دیوان خانے میں آئے ہیں۔ وی غالب وہی احیاب ا در وہی شاگر دلیکن محفل کی باغ وبہار وفضا كوكيا بوا، والمعتلى كيا بولى، برحبرب بركمرى اداس كيون ؟ بات یرے کجس کے دم سے عفل میں رونن تھے وہ صاحب فراش ہے۔

: 1: غالب زامرجولائي ٢٨٦ ٢- اليضاً

اب غالب اکا سکتے ہیں نہیں سکتے ہیں کسی نے مکھ کرخیریت بوجھی تورک رک كرجواب دے دیتے ہیں۔ سامدم كيا تھا آب با دہ كھی صبعيف ہوگيا۔ جتى قوتين السان بين بوتى بن مب مفحل بن حواس مرام مختل بن -طافظ كوياتمي عقامى بني - نواب علاء الدين بلنك سي لك بيهي بن غالب ببت وهيمية وازيس ان سے كبررسي بي : اب جوجاركم انثى برس کی عمر ہونی اورجاناک میری زندگی برموں کیا بلکم مینوں کی مذربی شاید باره مهینے حبس کوا یک برس کیتے ہیں اورجیوں ، ورز و وجارمہینے ، پایخ مات سفتے دس سیں دن کی بات رہ کی ہے۔ غالب خاموش ليع بي تجي بي اينا ايكم مرع اے مرگ ناگہاں تھے کیا انتظار ہے بره ليفين اوربعي يستعردر دربال بوناسيد دم دالیس برسرراه سه عرمزو! اب النّديى النّري جراع کی روسی مرهم ہوتی جارہی ہے۔ اہل محفل کے چبروں کی اواسی برص رہی ہے۔ وہ وقت نزد کی ہ تاجارہاہے جس کابہت دن سے خوف کھا روسى مدهم اور مدهم ليج جراع كل بوكيا . التدبس باقي بوس " ا

# منیسرایات غالب کی شاعری ایک عمومی مظالعه

ابع خالب بهاری تهذیب و بهاری شغرواد به کاایدا جوم ی عضران گئے ہیں جوسلسل و ملام تا بھار رہاہے ۔ خالب کی شخصیت اور خاع کے مطالعہ سے جو حقیقت سلف آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہوا ی وافی حسیاتی زندگی کا جو احساسات، وار دات، کیفیات اور جذبات بالفاؤ دیگر حلا دہی کا جو احساسات، وار دات، کیفیات اور جذبات بالفاؤ دیگر حلا ذہی کا جربارت ہے ، نہایت جا مع ، حقیقت آمیز، کہرا، ول بندیر متنوع اور معنی آفری اظہار وا بلاغ کیا ہے ۔ اس سے ہمارے ادب میں دائی تعدر وقیمت کے ادبی اقدار کی تخلیق میں بیش بہا مدد ملی ہے۔ دائی تعدر وقیمت کے ادبی اقدار کی تخلیق میں بیش بہا مدد ملی ہے۔ خالب سے ہماری روز افروں دل جبی اس امرکا بنوت ہے کہ وہ آج خلی ہما یہ موجود گئی سے اس کے ایسے مفید رفیق و رہبر کی حیثیت رکھتے ہی ہما یہ کی موجود گئی سے اس کے مفید رفیق و رہبر کی حیثیت رکھتے ہی ہما یہ کی موجود گئی سے اس کے مفید رفیق و رہبر کی حیثیت رکھتے ہی ہما یہ کی موجود گئی سے اس کے مفید رفیق و روز جبری میں ٹرے

خوشس گوارا صافے کا احساس ہو رہ ۔، ا

فالب نے ابی عظیم شاعری سے ایک ایسے جہان معنی کی تحلیق کی سے جہ سیس ہاری ہندیں زندگی جلوہ گرہے اس کے خلاق ذہن نے ایسے طرف کر اور ایسے اسلوب بیان سے ہمیں آشنا کیا جوار و و شاعری کی تاریخ ہیں ہمیٹ میا درہیں گے۔ غالب کی شاعری کا بہلا دور کوئی فن کا را نہ قدر دو تیمت کا حاس ہویا نہوا تنا تو صرور معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہن کو دیگر بیدل ہیں تکین صروری کھی ، غالب کے کلام میں سادگی و بر کاری بیدل کی دین نہیں ہے اس سے کہ بیدل کا میں سادگی و بر کاری بیدل کی دین نہیں ہے اس سے کہ بیدل کا میں سادگی و بر کاری بیدل کی دین نہیں ہے اس سے کہ بیدل کا خالم بین سادگی و بر کاری میادہ و بر کا بہیں ہے۔ سادگی و بر کاری خالب کی ابی وین ہے۔ کے خالب کی ابی وین ہے۔ کی خالب کی ابی وین ہے کے خالب کی ابی وین ہے۔ کے خالب کی ابی وین ہے۔ کی خالب کی ابی وین ہے کے خالب کی وین ہیں ہیں ہیں کی وین ہی وین ہیں ہیں ہیں کی ابی وین ہیں ہیں کاری وین ہیں ہیں کی ابی وین ہی کی دین ہیں ہیں ہیں کی ابی وین ہیں ہیں کے خالب کی وین ہیں ہیں کی دین ہیں ہیں کی ابی وین ہی دین ہیں ہی وین ہیں ہیں کی دین ہیں ہیں کی ابی وین ہیں کی دین ہیں ہیں کی دین ہی دین ہیں کی دین ہی دین ہیں کی دین ہیں کی دین ہی دین ہی دین ہی دین ہی دین ہیں کی دین ہیں کی دین ہی دین ہیں کی دین ہیں کی د

اس نے یہ انداز این تندی کمتھور، ریاصت اور ون جگرسے حاصل کیا ۔ اس میں روایت بنی ہے اور شاعری ابنی فاقی کوشش بی کوئ شاعرائی روایت کے بغیراعلاا کرفتی بیش بہیں کرسکیا۔ وہ فاری شاعری کی شاعرائی ماندار روایات ہے آگاہ کتے ، انہوں نے نظیری، طہوری، عرفی اور و و مرسے فنکار وں کا مطا نعدیا تھا، ان سے استفادہ بی کیا کا ۔ وہ جاہتے تھے کہ ان روایات کوا ہے کلام میں جذب کرلیں۔ وہ ایک سیح فنکار کتے، وہ طرفی بارکتا اور دین وقت مار برخی کی قوت حار برخی وہ ایک سیح فنکار کتے، وہ ایک کتا ہے دہ ایک سیح فنکار کتے، وہ ایک کتا ہے دہ ایک کتا ہے وہ ایک کتا ہے وہ ایک کتا ہے دہ ایک کتا ہے وہ ایک کتا ہے دہ ایک کتا ہے دہ کہ المناک دالات سے تحت طور سرمائٹر ہوئے کتے وہ وہ ایک کتا ہے دہ ایک کتا ہے دہ ایک کتا ہے دہ ایک کتا ہے کہ المناک دالات سے تحت طور سرمائٹر ہوئے کتا ہے وہ دہ دہ ایک کتا ہے دہ کتا ہے دہ ایک کتا ہے دہ کا ہے دہ کتا ہے دہ کتا ہے دہ کتا ہے دہ کتا ہے دہ کر کا ہے دہ کر کے دہ کر کا ہے دہ کر کا ہے دہ کر کا ہے دہ کر کا ہے دہ کر کے دہ کر کا ہے دہ کر کے دہ کر کے دہ کر کے دہ کر کر کر کے دہ کر کر کر کر کا ہے دہ کر کے دہ کر کے دہ کر کے دہ کر کے دہ کر کر کر کر کے دہ

١١ أماليه كى شاعري ويشحفيت ويشيدا حدصديقي عن ٥٥

اصاسات وجذبات کی دولت سے بھی مالامال تھے۔ ان کی تمنایش ان کی آرزوئیں ہے بناہ تھیں۔ وہ عم کو دیکھ کرناام پر دہ ہوئے ملکا بی آرزو کی تکمیل کے ہے ہمیٹ خواہش مندر سے اس لئے عمناک کمحوں میں بھی ابی آرزو دُن اسبے خواب کی دنیا میں سے ممناک کموت رہے۔ اس لئے ان کی شاعری میں عمٰ کا احساس بھی ہے اور نشاط ومسرت کا عرفان بھی ہشت کی اواز بھی ہے اور خفل کے تصور کی گرمی بھی۔ لذت خواب سے کی یا دبھی ہے اور محفل کے منتشر ہو جانے کا دکھ تھی ہے۔ شاعر کی قوت تخیل نے دومتفاد مسرب کا دکھ تھی ہے۔ شاعر کی قوت تخیل نے دومتفاد تصور کو ہم آ ہنگ کر دیا ہے۔ یہ

غالب کی شاعری میں تصوف کے افکار و خیالات بھی سلتے ہیں اور واقی محسوسات کا اظہار تھی ہے۔ اس کے علاج فلسفیار انداز لنظر کھی ہے گرچہ وہ اقبال کی طرح فلسفی نہ تھے

اور نہ ان کا کوئی گگری نظام بھی ہے۔

ر فالب کی فکری شاعری میں جات وکا کنات اور
انسان اور فرا کے متعلق تصورات طبح ہیں۔ ہرشاعرکا کوئی کہ

کوئی نظریہ ہوتا ہے غالب جوں کہ اپنے دور میں انفرادی بینت رکھتے تھے ،اس سے ان کے افکار نمایاں ہیں۔
فالب کے فن میں ان کا فکری میلان غالب ہے۔ احساس و جذبہ سے زیادہ فکر کا بہاد داضح ،متعین اور شکام ہے اس سے اس سے ان کے انتخار انسانی د ماغ کومتوجہ کر لیتے ہیں اور سرچنے والا د مائ

ایسی شاعری سے واقعت اظارا ہے۔ اس کی شاعری یں غوروفکر ا كى فى دنيا ہے۔ نالب كى شاعرى ميں فلسفيا نظر فكر تھى للى ہے۔) فليعنيازشاع يسيمراديه بيركه غالب نے اپنے خيالات كوجو غالب سے پہلے نہ ندگی ا ور کا گنات کے متعلق بیش ہوتے آسے ہیں ان کوانے منفر دفل فیانہ اندازیں بہش کیا ہے اس سے کنامیں نیابن اورا تھوتا بن آگیاہے وہ کسی بات کو جاہے نئی ہو بإبرايي اورون كے انواز برمنین كہتے اور ندسيد صے انداز بين كہتے بس لله وه بحد لی کے ساتھ بیش کرتے ہیں کہوی بھی ان کافل غیارہ اندانه بالكل انفرادى اوكياس اس سے ان كراستاريس برى كبرى معنوبیت، وسنت ا در ماندی بیدا هرگی) هے اورکہی بھی خیال بسد ، اور ... بمعنی جو گیاہے۔

ترتی بند ہے۔

(اردو غزل گوئی کے میدان میں غالب کو جو تہاہت متازمقام حاصل ہوا وہ غالب کی شاعری سے زیادہ غالب کی فکرسے ہوا۔ نا قد ڈاکٹر عبدالرجمل بجنوری نے دیوان غالب کو ہندستان کی بہترین الہامی کتاب کہا ہے۔ اردوشاعری بیب غالب کی فکر تیزموری کی رئینی کی طرح بدلیسے کی طرک اپنی رقی والتی ہے، اور سے کو چکا جوندھ کردی ہے اور واقعی اردو غزليس غالب كے افكار أيب نياعالم رقصة بس غالب كے فكر نے دیا کے کسی مروج نظ ۔ یہ کی حایت میں کی بلکہ بغاوت، کی اس میں شک مہیں کہ اس بغادت میں غالب کی بے بناہ خوری كاببت برا وخل ب، غالب كافن أن كي شحفيدت سداتن والبنكي منیں رکھیا جتنی کہ میر نے من کو ہے ان کی زندگی میں اکٹر فن کچہ اور ہے اورفن كارتجوا دراسي لئے غالب كى شاعرى بيں غالب كے فن كى اہمیت کھر زیا وہ ہے ان کی شخصیت کی گم عمومًا دنیا میں ہرسنی کا منى حال رياسي فلسفه كيدا ورفلسغي كيدادر جدا، كه فكرا ورفلي كاتعلق النان کے ول مے منیں بلکہ وماغ سے ہے۔)

طاعت بن تارب، ندمے والکیس کی لاگ دوزخ بس دال دوكوني في كربيشت كو بهرحال غالب خصوصیت کے مائة اپنے فکری انتخاریں بحد کی کے ساتھ سن موسیقیت اورمنوب کے ساتھ تہداری پدائر گئے ہیں ان کی مکری شاعری ایسی ہے کہ نقادا نے اوراک (Perception) اور فکرسے غالب کے فکری برووں كوالماسكة بدان كاتبون كوكمول كذا عالب كيتيان: بر يك نظربيش بنين فرصت بنى غافل گری برم ہے یک رقص شرر ہوتے تک غالب تشبيبون وراستغارون سے خیال كوكهان سے كہاں كھيلاديتے بس ا ورفکر کی خشکی کواتی تازگی اور اتنی نظافت بخش دسیم بس که غالب کی نقاتی حسن تراشی ا در میکرسازی کی دنیار دستن ہوجاتی ہے۔ مندرجہ ذیل متعہ میں زندگی کا ایک آہم فلسفہ بیان کیا گیا ہے اور یہ ارد و اور فارسی شائری كالهمم مفون باور رباب ، غیرستی کا ات کس سے جوجزمرگ علاج لع ہر رنگ بین جاتی ہے سحر ہونے تک كيرغالب كيتي بن: س برحند ومنابدهٔ حق کی گفتگو بتى بنى ئاده وساغركي لغير یہ غالب م تظریری بنیں کی ان کافن اور لی ان کاعل ہے عمینی ادرماغرکا ہررگ ہیں جانا ان تقبیہیں کے بروے میں زندگی کی گہری

حقیقت کوسن کے ساتھ بورشیدہ کر دیا ہے۔ لیکن یہی بات اور میم مفنون اور ببي خيال اور ميي فلسفه و وسرى حكمه بيان كرتي بي تووه بات فلسفين جاتي ہے نظریہ اور واقعین جاتی ہے لیکن تاعری نہیں بن یاتی در وی شعرانکا زیادہ شہورہ اوراس سے یرحقیقت سامنے آئیہ کنجال خود کی الميت كا مالك إنوتاب وراس بنيا وبراقبال كيهت ما شعار كولعي شاعرى كادرجه ويا جامكتاب، غالب اسى خيال كود وسرى فكريون كيتمين: ر تیرجیات و بندغماصل میں زونوں ایک ہیں موت سے پہلے آولی عم سے بجات بلاے کیوں ؟ يرغالب كيبترن شعرون يسب، متعرون كي اجود يمتعرف ياده ضربالمثل ہے آکی خیال کوان کے معصرومن فال مومن نے بھی سیش کیا ہے اور انبون في تغزل كالبندميارة المكرويات، ر معط کیکاں میرمحت کی رندگی ناصح يد بدعم بن فيدحيات ہے مومن عالم کیف میں ہے، یسا شعرکہ دیتے ہیں کہ غالب آرزوکرنے لگنے بن کمومن میرا بورا دیوان اے اور بیشعر تھے و برے-م عمرے إس و تربوكو يا حب كوفي دومرانين موتا غالب کے ایسے افکار ارود ٹیاعری ہیں حترب المثل بن گئے ہیں اور مجلسون اورمحفلون بن تقريرون وركفتكوس بسافية زبان براجاتي ب

غالب كى فكرى شا مرى كاكمال - -

#### ریخ سے خوگر انساں تومٹ جا تاہے ریخ مشکلیں اتن بریں مجھ برکہ آساں ہوگیس

عشرت قطره ب دریایس فنا به و جانا در دکا حدسے گذر نامے دوا بوجانا

غالب کی فلسفیان شاعری میں دومبلوہیں اس میں کوئی شکے مہیں کہ غالب نی سسل کا فکری ا مام ہے۔ ار د وا ورشاعری کے ورایدسے نی نسل کوا کید روستی می اورنی زندگی کے تفاضوں کواس کے مطالبات کو اوداس سی حقیقتوں کو تمجینے کا ایک موقع ار دوداں لمبقہ کوغالب کی شاعری کے ذریعہ ملایہاں اور بات ہے کہ روشن دماعی اورنی فکرکا خزانہواس نى نىلىكوىلا دەسى كەلئےكىي مەتىكەمىنىد بېوابكس مەتكە غىرمغىلىكن اس بس کوئی ظک بہیں کہ غالب نے زندگی بس بہت سے نے راستے پیا کے اورانسانی ارتفاکے رہے نیاجواز بداکیا اور نے حوصلے وسے اسی ہے اقبال كيريبان غالب كي اكثرافكاركي برجها أيان ملتي بين خودا وريع خودي كافلسفة ويكاكبين كبين تغزل كم بيراب ين غالب ك يبال سے واقبال كابهت بمشهور متعرجو قومول كرارتقائي مفركے ملسلے بیں یا دكیاجا تاہے برلحنظه نياطورنئ برق تجلي

الله كريب مرحله شوق زيروط

ار دویس غالب نے اس سے پہلے دسانی ارتقاکے اس پہلوکا انگٹاف کیا گرجہ اقبال کا متعولم فیار ہجیدگی سے پاک ہے غالب، کا متعران کے فکری

ا در خلس غیار نظام کی وجہ سے بحیرہ ہوگیاہے ۔ لیکن گہرای اور متبداری بہت بر مرکی ہے غالب کا محضوص انداز سان بھی نایاں ہے۔ برقدم و وری منزل ہے نمایاں مجھ سے میری رفارسے بعا گےہ بالمان مجہ سے غالب کی ظریار شاعری کا ایک بہلویہ ہے کہ وہ انسانی عمل میں تقيدكا اصافه جاستهي جواس كرارتفاني سفريس مردكار بواد وسرايلو يه بے كه وه كافنانى حقيقتوں كى ترجا بى كرتے ہيں، مثلاً ان كايہ شعر؛ سب كبال إلى كالا وكل مين تايان اوكين خاك بن كياصورتس بول كى كربنال اوكيس یر زندگی کا ایک رخ ہے ایک حقیقت ہے جے لار کل کے بردے بین طاہر کیا گیا ہے دو سرامیلویہ ہے کہ غالب اسان کے قدموں کو زندكى كاسطح برجاتي اس بس قوت حصله اوراستقامت عطاكية ہیں۔ بٹلا اسان کوآرزد وں سے دامن نریانا جا سے کیوں کمسلسل أرزونين سلسل تمنابش ذوق ومتوق اوراصطراب ي النان كوزندكي کے رامتے میں آگے مرحاتے ہیں اور تھا دم اور شکش میں اس کے با دن كوجماتين، غالب كبتين: ، لفن ز آنجن آ را د سے ماہم

اگرمتراب نهين انتظارساغ لفينج

زندگی کے اس مینت ومنفی ( Positive & Negative ) فلسغمیں قوت اور توانا فی جھی ہوتی ہے اور اس کا ایکمننی بہوہے جس رن ان کبی شکست کھاکر پیمٹھ رہاہے بعنی: سر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہزخواہش ہوم نکلے بہت نکلے مرے ارمان کی پیمرسی کم نسکلے مندن سر مرکز کر کراری میں میں میں میں میں میں میں میں کارے کارے کارے کار

یمنفی بہونے کھر بھی کہ نکلے کہ کر غالب نے آئردہ کے لئے حوصلے

کارات کھول دیا۔ غالب کی فلسفیا نہ شاعری کا ایک بیرابہاوا ورکبی ہے

حس میں وہ اس کا گنات کی حقیقت کی ترجما نی کرتے ہیں جوان کی نگاہ

میں ان کا نظریہ ہے مثلاً کا گنات کا فلسفہ ایک یکھی ہے کہ دنیا ایک مایا
ہے، یک دھوکا ہے نظر کا فریب ہے ایک مان کھیللا ہے گرچہ نیا فیمنکل

ہیں ہے ایکن شاعری میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کیا کہا ہے یہ دیکھا جاتا ہے

کہ کیسے کہا ہے۔

ہاں کھا یکومت فرسیمہتی ہونہ کہیں کہے نہیں ہے۔

زندگی کے نشیب و فراز اور کا کنات کی بے نباتی ہے وہ بہت مناشر
ہوئے ہیں اوران کے دل ہیں ایک نتم کا المید بدا ہوتا ہے گداز بدا ہوتا
ہو اوران کی تون شاعری جوش میں آجاتی ہے۔ نگر فطسفہ مغلوب ہوجاتا
ہے اوران کی تون شاعری غالب ہوجاتی ہے وہ کہتے ہیں :
و کھیو تجھے جو و بدئے عبرت نظاہ ہو
میری سنوجو کوسٹ نفیون ہوتا ہو

غالب کی فلسفیان خاعری اس وقعت شاعری بنی سے جب کا کمناتی مجربہ کا کمناتی مہیں رہتا ہے ان کا واتی بخربہ بن جا تا ہے جس وقت اس مجربہ کا

ذاتی آبنگ مدام و تا هے ان کی فکری اور فلسفیار شاعری بھی صن اور تا نیر کے مقام بلند کو جھولیتی ہے ، اور یوں کہ الطقے ہیں۔ تستيهن عبيب سے بيمضا بين خيل بين غالب! صريرخار نواك سروش ب اوراس كيف بين ا دراس عالم بين الهير بشرى ضا اكاي ا درا نا بيلا اوجاتى ب توده يه كهدانه ال كنحيية معنى كاطلسم اس كوستمح جولفظ كرغالب!مراسن ورادو اوريه وه مقام ہے جواہيں بالكل مست اور سر تناركر ديتا ہے اور وه كبرا كقتے ہيں سے م و ہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی لحماري فبريس آتي. -ابیالگیّا ہے کہ اقبال ہی اس منعرے متاثر ہوئے ہیں ہے۔ ا جال بی ا قِال سے آگاء نہیں ہے

ا جان بی اجهان کے اوجہ ہیں ہے المجہ ہیں ہے کہ خالب وہ نکری اور کسفی شاعر پر جنہوں نے ابنے حرب مستی اور فکر و خیال سے اپوان شاعری کو روسن کیا ، انہوں نے خرب مستی اور فکر و خیال سے اپوان شاعری کو روسن کیا ، انہوں نے خال کے دائے کہول کھلائے۔

تاعری نے باب بین سے بیون علائے۔

فالب کی شاعری، نے عہد کی ردی ہے ایک بلندد ان کاعکس بیش کرتی ہے ادر کاری ہے ایک بلندد ان کاعکس بیش کرتی ہے احداس وجد ہے کی بوتلے فی ہے اور کئر د جیال کالاکاری ہے ایسی شاعری سے روشی ملتی ہے اور گری کھی ۔ اور ہی اسکی شاعری کی بزرگی کا راز ہے۔

شاعری سے روشی ملتی ہے اور گری کھی ۔ اور ہی اسکی شاعری کی بزرگی کا راز ہے۔

## جوری ایاب شاعری میں تشبیہ واستعارے کاعمل

علم بلاغت بن تشبید واستعارے کے ال ہے اور ان کی تھیں بنائی گئی ہے ،
ان کی تمیں بنائی گئی ہیں ہے نہ ہے ہوں کی گئی ہے ،
ایک شے کو دوسری سٹے سے مشابہ قرار دنیا تشبیہ ہے ۔ تشبیہ سے بہلی شنے کی و منت واضح ہرجاتی ہے اوراس کی انفرادیت کھرجاتی ہے اس میں فکراور سی حقیقت ایک دو مرے میں تشبیہ کا بھی کام ہے ۔ اس میں فکراور سی حقیقت ایک دو مرے میں تشبیہ کا بھی دائیں علم بیان کی اصطلاح میں تشبیہ دوجیزوں کی دہیل ہے جو کھل ہونے کے با دجو د بعض معنوں میں شرع ہے ہوتی ہیں ۔ مثالیں ماحظ جو کھلا ہے اور اور ب

ہستی اپن حباب کی سے ہے یہ نمائش سراب کی سی ہے

امستی اور حاب دونوں عارضی ہیں بہذا سنا عرفی سی کا ذکر کرتے ہوئے جباب کی مثال لائی ہے تاکہ قاری کو سی کی بے بٹاتی کا بورا حال معلی ہوجائے وہ تصویر بھی ابھر جائے جیب ہوا کے معمولی جھو نکے سے بانی کا بابلہ تو ہے جا تا ہے اوراس کی فنا پذیری سلم ہوجاتی ہے۔ دوسرے معرفی میں زندگی کی ساری ، وو و د خالئی اسراب، وحو کے عہد مقامید سے

زیادہ وقعت بہن رکھی، زندگی کی رونی، زندگی کی جہل بہا، زندگی کازدر مثور، میجی عفرضیقی بین جس طرح رکستانوں میں دھوکا ہوتا ہے کہ سلمنے مسیقے پائی کا جیشت مہ ہے مگر جائے تو رست کے فیلوں کے واکہ ہو بہن نظرا تا اس طرح سراب کی تشبیہ سے زندگی کی خانش غیر حقیقی، واضح اورمتعین ہوجاتی ہے، یہ فالدہ تشبیہ کے استعمال سے ہوتا ہے۔

ت بہر کے چارار کان ہوتے ہیں : متبہ - جس کوت بیہ دیتے ہیں -اوبر کی مثال میں ہستی مشبہ ہے ۔ متبہ بہ - جس سے ت بیہ دی جائے ۔ اس مثال ہیں جاب مثبہ بہ ہے -

وجرت بدر وه وجرس کے یا عت و دنوں بن مانلت بدا ہو۔ (مستی بھی عارضی ہے اور جاب بھی، عارضی ہونا وجرت ہے) حف تعبیر یا وات تنبیر ۔ یہ وہ نفظ ہے جوا کی جزکود وسرے سے مشابہ کرنے کا وسیلہ بنتا ہے۔

اوبری مثال میں کی می حرف تشبد یا وات تشبیه اس طرح بس شے کوت میم وستے ہیں اس کومت بہ کہتے ہیں اور جس شے سے تشبیر ویتے ہیں اس کومت بر کہتے ہیں اور جس وجرسے ما نمت فصو نگری جانی ہے اسے وجرسے براور و و نیمت ہیں کا نازگی کرتا ہو اسے حرف تشبیر کہتے ہیں -

ستنبيه كى مندرج ويل متيس المحظهون ا ت بهاجي واستبيري كادراك حواس مسه معيم ظ سرو سا قد تو کل سے رفسار ت بيهات عمل: ان كا وراك حواس خمسة كابرى سے زبو ملك عقل باخيال سے ہو۔ جیسے ہری یکیر، شمع عرفان، فرنت مفت ونیم ا دبرکی مثالوں میں بری جیسا بیکر، عرفان کی می شمع ، فرشتہ کی سی صفت برتام مثالين تشبيهات عقلي كى مثالين ہيں۔ شبیهمفرد - اس بس مشبدا و *دم*شبه به و و نون مفروحسی با مفروعة تشبیه مرکب: اس بین مشبدا ومیش به به و ونوں مرکبیسی بامرکبعقلی تشبيه لغوف: اس بس كئ تشبيه ايك جگه لاتے ہيں۔ اس كے فجار كئ مشبدبرلف ولنشرم ست کے طور مرالاتے ہیں۔ تنبيغودق اس بس ايك مشبرك بعدايك مشبر بمثوا ترلاتے تشفیر اس میں کی مشید اورا یک مشیر برلاتے ہیں۔ لتشبيرجع ـ اس بيں ايک مشبر مگرم شبر مرکئ لاتے ہیں ۔ ت بي ورخايان اورزام مراحق المام الما ورخايان اورزام مراوقي تشبہ تعبد۔ اس بیں رشبہ تامل اورا خفا کے پر دہ میں نہاں رہی

## استعاره

استعاره تا ویل سے جنم بیناہے۔ سنبہ بین مبالغ کا حسن بیداکر کے استعاره تا ہے استعاره بین حقیقی معنی مرادی ہے بین استعاره بین حقیقی معنی مرادی ہے ہیں۔ سنبہ کے برکسس استعاره بین مفہوم کو بورٹ بیارہ طور بر منظر عام بسر لا یا جا تا ہے۔ استعارہ بین مفہوم سمنائ نائن نائل ہولا ہے۔ استعارہ بین مفہوم سمنائ نائل ہولا ہے اور قفیل و دخاصت بدا ہوتی ہے۔ اور قفیل و دخاصت بدا

م خرام نا نیسے او بت ندا نا میرے م تا ہیر تری کھوئرسے ہے انداز اعجاز مسسبیجاتی

> میر کایر شعر ملاحظه بهو؛ تنام بی سے تجہاسا رہتا ہے دل زدا ہے جبراغ مفل ماہ

اس متعربین ول کے اُلے مفاس کا جراغ استفارہ ہے۔
استفارہ میں مثبہ کومت تعارمذا درمث بد کومت الله
اور وجمت بدکو وجہ جا مع کہتے ہیں، اوبر کی مثال میں دل متعامینہ
اور مفلس کا جراغ مستفارلئہ اور کھا سارہا دولؤں میں مشترک
ہے جو وجہ جا مع ہے۔ اس طرح اگر رخسار کا جا ندسے استفارہ کریں
تور وشنی وجہ جا مع ہے۔ وہ جا مع جے کو وجہ کھی ہوسکتی ہے اور عقلی کھی الم

اگرادیا به جونواستفاره بعیدالفنم بوگاا ورسناع ابدا عتبارسے ناکامیا۔
علم بلاخت بی استفاره کی صب فریل شیں بیان کی گئی ہیں:

۱- استفاره بالتقریجیہ۔ اگراستفارہ بیں مشہ بہ کوبرقبار رکھیں گری نہ کو حذف کر دمیں او تیاستفارہ بالتقریح ہے اسماستفارہ عام بھی کی جہتے ہیں۔

۷۔ استعارہ بالکنایہ ۔اس میں ممشہ بہ (مستعادلۂ) کوظا ہرکیا جا تا ہے اور مشتد (مستعادہ کوظا ہرکیا جا تا ہے اور مشبہ (مستعادہ کی کوٹرک کیا جا تا ہے ،اس معے معانی پھیلنے سے بجا سے ایجاز واختصا دیپیرا ہوجا تا ہے اس سے وہ سادے تلازے آجائے میں جوج ذبے کی تقویر کے گردم وقے ہیں ۔

۳- استعاره وفا تید\_مستغادیمنه اودستعادلهٔ دوبول کا آیک عبر جمع بهونا سمکن مبو\_

۴۴ استعارہ بحنا دیہ۔اس ہیں مستعادمنڈا دیمہ تعارلہ ایک حکہ نہیں موسے ۔

۵۔ استعارہ مطاعة برستعارمندا ورستعارلۂ کی مناسبت اور صفات میں کسی کا ذکر یہ کمیا جا ہے۔

۲- استنادہ محبروہ - اس ہیں صرف مستفارلہ کے مناسبات کا ذکر
 کمیاجا تا ہے ۔

ے۔ استفارہ مرشتھ ۔ سنعریں صرف مستعادمین کھاس کی صفنت منا ربیت سعے ذکر مور۔ ۱ استعاره تخییلید اس میں حقیقت تخیل کا رنگ اختیار کرتی ہے ۔ یہ حقیقت تخیل کا رنگ اختیار کرتی ہے ۔ یہ حقیقت سے زیادہ لطف موتا ہے ۔ حقیقت کویا مبالفے کے بردے میں تخیل کے رنگ ولور کے سا سے جلوہ محرموتی ہے ۔

تشتبيبه واستغاره اور دورسرے منائع میرزبان میں اور ہر عبدمیں استعال ہوتے رہے ہیں اوران سے بیان پی حسسن بریا کیا گیاہے ان سے ذرائي ام ميں معنوب اور كراني سياكى جاتى ہے۔!ن كااستال مرت شاعری ہی ہیں ہیں ملکرا دیب سے دوسرے اصدا دن ا نسیارہ ، نادل ، ڈرا مہ انشائكيه وعيره مي مهو تابعه رشائرى بين اس كااستعال زياده فنكالانه بوتا ہے۔ جذبہ وتخیل کے ساتھ تشبیبہ واستعارہ کاحسن ادر نکھر دا تاہے فنکارکا تخیل ایسے طور سے اس کی تخلیق کرتا ہے اس کے افکاروخیالات کے سائقة ببى سائة تشبيبه واستعاره جنم ليتة بي بشاعرا بيف تجربه كاأظهار كرتابير مكل اظهاركي كوستعش مين وه تشبيبون ا دراستمارون يسه مدر لیتا ہے تاکہ وہ اپنی بات وا فنے طور میرمٹ ڈت کے سابھ بہٹن کردے وه حبانتا ہے کہ اس سے تحجر ماہت میں سنترت وصناحت معنویت اور توسيع اسى وسيبلے سے ممكن ہے۔ یہ محض آ دائش کلام یا زیورشاع منیں بکہ اس کے بنیا دی تجربوں سے متعلق ہوتا ہے، یہ خارجی نہیں لکی۔ تجربابت مديم كرر مطور ميرواب ته جو تام - اگر كونى مثاعر ميف ارتيار یاظام می آلائش و بخمل کے لئے استعال کرتا ہے تواس سے شعر ہیں ت

پیداد ہوگی بلکہ بہ طرایقہ کا دمعنوعی اور میکا نکی ہوکر رہ جا سے گا۔ سے اعر کے لئے لازم ہے کہ وہ اسے ا پینے جذبہ وتخیل کا حصتہ بناسے امعنمون کم سخر بہ بنیا دی خیال سے الگ ثقلگ مذر ہے۔

ت بیدوا ستاره سے کلام میں من بیدام ورا ایسے اور مین وفکر، جذب وستی کی ایک سحرآ فرس دنیا آباد ہوجاتی ہے۔ چوں کریر شخیل کی قوت سے جنم لیستے ہیں اس لئے ان کے ساتھ ہی ساتھ لاشور ما فظر شعورا ورجذبات حلوہ نا ہوتے ہیں۔ واکو بوسف حسین حنا ان کے لکھا ہے ۔ " ت بیدوا ستعاره منبع تخلیق کے آب الئیں " منعوزندہ ومتحرک معنوی حقیقت ہیں ۔"

سپیلاؤ، معنوبیت کی مته داری ایجاز افتضاد بحسن آفرینی کی دولت

ایخ آق بهده معانی می سطحول پرحباده گرم د طاقه ای بیری وجه به

مرتام عنفیم شاعول کے پیمال ان کا استفال فنکارا به طور بر بوا به سے

مشیک برکے درا موضی استفاره سازی کی بلندم شالین ملتی این جولیس

مسیزر میں جب سینرر کا قتل بہوتا ہے توسشیک بیتے برے حسین

استفادہ کا استفال کرتا ہے وہ کہتا ہے:

"The Sun of Rome is Set"

اسی طرح نیم و غالب اورا قبال کے کلام میں بھی استعارہ وت شبید کا حسین استعمال موجود ہے ۔ میر کا یہ شعر ملا خطہ و : نازی ایس کے لیب کی کیا کہتے

بیکھری ایک گلا ب کی سی سے

لب کی مزداکت کابیان سده ، سیدها نهیں بکداس کے بیان میں گلاب کی بینکوی کے ذکر سے سے را ابی الطافت اور سن کی بے گلاب کی بینکھری کے ذکر سے سے اوابی الطافت اور حسن کی بے بینا ہ تصویرا مجرحاتی ہے، قوت باصرہ اور قوت لامیہ کولذت ملتی ہے۔ اقبال کا یہ شعر ملا خط ہو:

طینت گردوں میں شیکتا ہے شفق کا خوان ناب نشتر قدرت ہے کہا کھولی ہے فصدر آنتاب ورڈ سور مقے لئے لوسی ( ۷۵۵۷) کے دیے ایک تشبیداوراکی حمین استعارہ کی تخلیق کی ہے: fair as a star When only one Shining in the Sky

Aviolet by a mossy stone Half hidden from the Eye

استناره سازی جنیس کی پہچان ہے، پہشاع می کی ہے ہے، پہ اس کی معراج کی علامت ہے، اسے تصویر کسٹی بھی ہوتی ہے، ارس طور ہے کہا ہے کہ شاعرار خفاست کی بہچان یہ ہے کہ وہ استعار دل کی تخلیق پر قادر ہو

مرلس مرى نے لكم الب

"Try to be Precise and you are bound to be metaphorical" 1.

" بعنی ایجازسے ہی استفارہ جنم لیتا ہے۔
وہ استفارہ کے مومنوع سے بحث کرتے ہوئے مزید کی کیتے ہیں :

What we Primotily demandis that the Similarity Should be a true Similarity and that it Should have Lain hi ther to unperceived, or but marely Perceived by us So that It Comes to us, with an effect of revelation, -" 2 مبارا ببنیا دی مطالبه یه هے کرمٹ بہت علی جواف تبر اب تک نامعلوم رسی مهو یامعلوم دبی بودوش ذ و: درسی تأکرا سن کا سم يرانكسشاف كامياا برّبو -"

<sup>1 -</sup> The poetic gmage: C.Doy- P. 23
2 - Ibid Lewis

اس طرح السنعارہ کے ذریعہ طارح استیابی مناسبت پیدا مہوجاتی ہے کاس کمہ تک مزید وجنا حت کرتے ہوئے کیوسس پیدا مہوجاتی ہے کاس کمہ تک مزید وجنا حت کرتے ہوئے کیوسسس (Day Lewis) ہے نکھا ہے :

" ہمیں یہ جاننا چا ہئے کرا ستعارہ الیارٹ تہ بپدا کرتا ہے ہے حب میں تین گوسٹے ہوتے ہیں حب میں تاہیں موروشنی کا بورا ادر موں کہا تھا

<sup>1-</sup>the Poetic gmage - c. D. Lewis - P. 24

اس طرح آستاره زبان میں توانائی مغنوبیت اور وسعت پیدا کرتا ہے۔ عام اظہار میں بیر مہلاحیت نہیں کہ وہ مشاعر کے شدیرونہ بات واحساسات کا کمل اظہار کرسکے۔ اس لئے وہ لث بید واستعارہ کاسہال لیت اسے کہ داکم پورمین صین خاں ہے: اپنی مشہود کرتا ب ما فظار این بات میں اس میرورت اب ما فظار این بات میں اس میرورت اس طرح نہ ور دیا ہے:

"استعادے میں مطالب و معانی سمٹ آتے ہی اوران سے
کتر مک ذہنی اور منافل کر کن ایے اور مزیت کو امیار سے
ہیں۔ استعادے کی برولت ذہنی تناز مات اور منوی
روابط کی ابیوجائے اور ظامری تفناد ول کور نع کردیے
میں: زندہ کی جران طبے بھی زیادہ ہی تھید و اورالیمی ہوئی
میں: زندہ کی جران طبے بھی زیادہ ہی تھید و اورالیمی ہوئی
میں میں اور جامع ہوتے ہے۔ بہیں۔ ایل می انکا الرف بین
مزید الربا و بیدا ہوتا ہے ہو سے ہو سے اللہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس سے
مزید الربا و بیدا ہوتا ہے ۔

اس طرح وہ ایک دوسری مگراسی کتاب میں استفارے کی وصیف میان کرتے ہوئے موسے فرماتے ہیں کرٹ عربی کے قوانین مجدا محان ہرتے ہیں، یہ قوانین مخلیل منطق کے نہیں موتے ملکہ یہ اندرونی منطق بر ممنی

777

ا ما فظاوراتبال - من - ٥٠٨

ہوتے ہیں۔ یہی وہ اندر ونی منطق ہے جواستغارہ اور دوسرے صنائع کوجنم دیتی ہے۔ اس کی غذا جذبے اور تخیل سے حاصل مہوتی ہے۔ ماہر کسائیا کی رامے کا حوالہ دیتے ہوئے ککھتے ہیں:

" لسامنیات کے مام روں کا بھی اتفاق ہے کہ استخارے اور دوسرے منا نع کا مذیے سے گہرا تعلق ہے۔ اس لختان كى مىنى نىرى جزوكلام سەيدى كەمحىن آرائىشى جوت عرساخ ا ویرسیدمصنوعی طور برعا کدکی ہو۔" عل استعارے غیرمونٹریمی ہوسکتے ہیں اگروہ حذبات واحساسات سسے مرے طور برمرلوط مذہوں۔ واکٹر یوسف صین خال سے لکھاہے: " أگرامستغارسدا ورعلائم اندرونی و بزیے بیرمینی نہیں ہیں تو وه مصنوعی اورغیرموتر مون کے جذبے میں بادیں اورامیدیں دولؤل لمى حلى مبوتى بيء معض اوقات جذبه با دول كو كعبلاك کی کوشش کرتاہیے تاکہ وہ وجال اور تحت سنعور میں ازمیر نو البهري -جب وه دوباره البحرتى بين نزوه بيها سع مختلف موتى بس كيونكه نف مخربول كوايين اندرسميد ليتي بي اس طرح وه فن كارك وجود كاجزبن جاتى بي سم الحيس شعرى تخليق كا منبع كبرمسكة بي \_\_\_" علا

عل حانظاورا مبال من من ماسط عله البطنا

اس طرح استفاره کی نتی اور نکری حیثیت مستم بهوجاتی ہے۔
اس کی مقصدیت ہے انٹر بہوسکتی ہے اگروہ تا بل فہم مذہور دور از فہم
استعار وں سے قاری گھبرا کررہ سکتا ہے جبیل منظمری کا ایک تفرید:
سراے مسافر قدم اعقا حبلای
بجہ دیا ہے جراع منزل کا

جواغ منزل سے سنا عربے مودے مراد لیا ہے جوارتقاد کے مفریں مشعلی را صبے ۔ سناعرکے ذہن میں سائنسدانوں کا یہ خیال رہا ہوکہ آفتاب، بی حرارت (۴ مه ا) رفع رفع کھور باہیں اور یہ گان کیا تھا کہ ایک و ن سورے اپنی حرارت کھوڈ الے گا۔ یہ استفارہ قابل فہم نہیں اسس لیے جمیل منظم کی کہ یہ خودائترات میں انتخاری کی پرخودائترات ہے کہ " جالسیس برسس سے پہنغور میں اپلے ذوق سے ایک کلم پرخسین ما دسل یہ کردر کا ۔ ہا

اس شعرکے مقابد عیں شاریخظیم آبادی کا منتہ درشعر ملافقہ:
م یہ بزم سے ہے یا ل کوتاہ دستی میں ہے محرومی
برم ہواکر ما بخد خود لے لے بیماں میں نااسی کا ہے

"بزم مے" سے مرا درمینا ہے اور مینا سے مراد کا میابی ہے بت عرسے عزل کا مزاح برقرار رکھاہے اور استعار ہ سے اپنا مفہوم اوا کردہاہے۔
عزل کا مزاح برقرار رکھاہے اور استعار ہ سے اپنا مفہوم اوا کردہاہے۔
مثار کا دومرا متحر لما دفلہ ہو:

یماں دنشوونماکا حاصل مذکوئی تمرہ ہے رنگ ولوکا مہنسو کے خوراس بین میں فنچر زمان آلے ذرائم درا اس مطلع بی جن کالفظ کلیدی ہے جب سے دنیا مراو ہے اور منفو و نما سے دنیا وی ترقی، رنگ ہو کا کمڑہ شہرت کے لئے آیا ہے اور منوسے مرادوہ زبانہ ہے جب شغور سخیتہ ہوتا ہے ۔ غنچہ بلوغ کے وقت ہی کھلتا ہے ۔ اس طرح سناع کے تنام استعارے قاری کے ذہن ہر منکشف ہوجاتے ہیں۔ استعارے کا سناع ان وفنکا دانداستھال اس کو کہتے ہیں۔

ا ہلِ تقبق نے درمینا کے اصطلاحات معقار لئے اصطلاحات معقار لئے اسے میوفی شعرائے معرفت البی مرادلی ہدے کہیں کہیں اس سے الگ مفہوم میں لیا گیا ہے۔ ایک شعر ملاحظ مہد

سے لے کے خود بیرمغال ما تقدیس مین آیا مرم اے بادہ کشو متم کو رز بین آیا

اس سنویش سناع ساخ بیرمغاں سیده دسول اکرم صلی الشرعلیہ دسلم مراد لیا ہے اور مینا کے لفظ سعے قرآن مجیدمطلوب ہے۔ عارفادہ جذبات کے علاوہ عاشقاں جذبات کا بھی اظہار

استغاروں اور تشبیبوں سے ذریوہ ہوتا ہے۔ نہ ندگی، کا کنات اور دومرسے فلسفیان معنا بین کی ترجائی مجبی تشبید واستغارہ کے سہارے ہوتی ہے۔ انسان سال کی ترجائی مجبی تشبید واستغارہ کے سہارے ہوتی ہے۔ انسان سے آزادی کے وسیع امکانات اور غلامی کی مجبود یوں کا اظہار صرفی متعربی کیا ہے۔ سب یں نا در استغار سے سعے کام میا گیا

ب بندگی میں گھٹ کے رہ جائی ہے اک جوئے کم آب اور آزادی میں بحسر بیکال ہے زندگی یعنی بندگی کی زندگی "جومے کم 'ب" اور آزادی کی زندگی " بجرِ بیکاں 'مے غلامی اور آزادی میں کمیا فرق ہے ؟ اس کا پور ایور ا انداز ہوتا ہے۔

اس طرح یہ بات واضع ہوجائی ہے کہ تشبیہ واستوارے کلام کے حسن کو بڑھاتے ہیں امغیوم کو واقع وسیع ادر عمیق بناتے ہیں کئی اشیا آلیس میں مربوط ہوجائی ہیں ، کئی اشیا آلیس میں مربوط ہوجائی ہیں ، کئی سند آجاتے ہیں۔ اس طرح سناع کے تجربات میں متہ داری کر بیری اور گہرائی بیدا ہوجائی ہے۔ )

## پانچواں باب

## غالب كي شاعري بين استعارات

اس بات برسبهی نقادمتفق بین که غالب ایک عظیم شاعر تھے ا نهول یزا پیخ ملند تخیل اور احساسات د حذبات کی رنگینی سیم ار در شاعری کو مالا مال کرد با اسویسے کا در از امنفرد اور تازہ ہے۔ قاری سے سامن بخربات کے نئے افق بیدا ہوجاتے ہیں۔ احساس وجنسیے کی -رطا ونت مے بردے بن فروخیال مے میکرر قص کرسے سکیتے ہیں \_ صداقت ستاعران مولی معلی ا ورسنطقی منیس عظیم فرکار کے لئے صروری منہیں کہ وہ علی اور سائشفک صلاقتوں کو بہت کرے۔ واکٹر پوسف حسین خال سے اپنی کراب " غالب اور آ سی عالب میں غالب کی تفناد نگاری کواس کے حسن بیان کامشقل احول بتایاہے۔ اس کے ذرىيە وە مقيقت كے فختلف ببيلوك لكودىكي ليتے ستے۔ تفنا دليندى سے یہ بھی پتاجاتا ہے کہ وہ حقیقت کے پیچیدہ گوسٹوں کو نایاں کرنا جا آئے خاص كرمذباني حقيفت كحال كا ويوان ايسے احداد رصالاست (Contradictions) سے تبرا پڑ ہے وہ فیوب کو بھی

چاہتے ہیں اور اس مے زیارہ اپنے آپ کو عشق ان کی نظر میں ور دِول کا علاج میں ہے اور د ماغ کا خلل ہیں۔ وہ عم کے پرستار ہی ہیں اور د ناظ وا تمید کے سی ہے ۔ وہ انسان کی عظمت کو ہی مانے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی بیچار گی چڑا انسو مہاتے ہیں۔ اس طرح غالب نے زندگی اور کا کہنات کے مختلف اور منفنا و بہلوگوں کو ایسے فن بن عگر دی ہے اور ان ہیں فکرو تخل خبر واحداس سے ہم آ ہنگی جیدا کی سے۔ ظہر ہے کہ اس کا ہن غالب کی حجد بہ واحداس سے ہم آ ہنگی جیدا کی سے۔ ظہر ہے کہ اس کا ہن غالب کی مجد بہ واحداس سے ہم آ ہنگی جیدا کی سے۔ ظہر ہے کہ اس کا ہن غالب کی محبرت کا وفر مار ہی ہے۔

، پرس اس شاعراد ہم آ بنگی کے بلے کون سام لیقہ کارشاع کے لئے کون سام لیقہ کارشاع کے لئے کے مدرگار ثابت ہوا ؟ سوال پرروسشی ڈ التے ہوئے ڈاکٹر بیسٹ مسین خان سے مکھا ہیں :

" خالب نے استخبیلی جو کھٹے میں استخبام و نقل وقول الفظوں کی گواردا کیاک تقذا د استخبید واستعارہ ،استفارہ بالکن یہ اور فواز مرسل معے حسن بیان کواراستہ کماہتے " مالے

محص حسن بیان ہی آراستہ نہیں ہوتا بلکہ منوی وسوت ہی بریا ہوتی ہے بلکہ غالب کے استعاروں کی خصوبہ بیات کے بارے میں مزید کھتے ہی ا " ان (غالب) کے استفار وں اور تشبیع ن کی بھی پیرفضو ہیں ت ہے کہ وہ متعنا دکیفیات کو ایسے اندر سمیٹ کران میں منفر دمعنوب بید ا کردیتی ہیں اسی وجسے ہیں ان استفار وں میں کھی میلی جذباتی با تی بنیں ملیق بلکران کی خصوصیت اصاص وتا نرکی بھری اور گھرائی ہے ہیں بنیں ملیق بلکران کی خصوصیت اصاص وتا نرکی بھری اور گھرائی ہے ہیں۔

ان استعارول میں سے غالب کی ساعری میں فکروخیال کی وسعت، احساس وحذبه میں ہیمیدگی اور تا تثیرسیدا موحل ہے۔ همرت بہی منہیں ملکہ اس کے ذریعے بیکر تراشی اور تقبو ریسٹی سے اوصات جلوہ گر سویتے ہیں۔ان کے سپارے ہم مجربے کی مختلف جبتوں کو دمکیے لیتے ہیں۔خالی بیکر مے مختلف بیلواٹ تغارے کا جزوبن جائے ہیں۔ ان استعاروں ہی میں معانی سمٹ آتے ہیں۔خیالی سیکران سے واقعے منایاں اورمتعین ہوجاتے بي - استعار سيختلف استياء متحد سوحاتي بن اورايك ففنا تيّار بوحاتي ہے۔ایک حذبی کیفنت الجرحابی ہے، جان ہیں کوئی ربط نظر نہیں تاویاں ما تلت نظراً بی ہے۔ بیکرنگاری سے حقیقت یا جذبات واساسا ت كىشكلىن نظر كے سامنے آجاتى ميں گراستعاروں كى مرسے استياميں ا سى ربط منقشش بوج تا ہے۔ اورا سے م بہجان بیتے ہیں۔ بروند راسلوب احدانفاری ہے: استعارے کے فتی میلوا در اس کے مشاعرانہ استعمال سے بحث كرية موسك لكهاسه:

استناروں کے استعال ہی سے درامہل ہیں سفری براط کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ شاعر کا مقعد محف حواس کی اُسودگی بہیں ہے۔ آسودگی تورشا پرنشہ آورا شیا کے استعال سے ہی حاسل ہوسکتی ہے۔ اچھی اور فری مرشاعری حواس کی اُسودگی کے ساتھ ہی ذہن کو حودت اور شخری عطا کمہ نے پرکھی احرار کرتی

سے شے سال عدار فالب نامر دجولائ میں ۱۸۸ داد) میں ۸۸ فالب کے استفاروں ہیں ا بہام ، تفاد، قولِ محسال ( المحام اللہ اللہ کے استفاروں ہیں ا بہام ، تفاد، قولِ محسال اللہ وجد ہوتا ہے۔ منا تع و بدائع دنیا کی تام زبانوں ہیں ہوتے ہیں اور اس کے میں دان کا امریت منطقی وعقلی ہیں ہوتی بیا کہ جذبی اور تخیلی ہوتی ہے ان کی امریت منطقی وعقلی ہیں ہوتی ہے ان کے درلیرت عو تا نروتا نیر کی جاند فی بیدا کر تاہے اور بیجاند فی طلسی و تی کر رئیرت عو تا نروتا نیر کی جاند فی بیدا کر تاہے اور بیجاند فی طلسی انر دنیا کی ہے فیلیہ ناعر کے ہیں بیا یاجاتا ہے ، دوسرے صنائع و بدائع تفنا دو تقابل اور استفہام کے درلیے رئین اور زرون ال دنیا پر اکی جائی جا کہ استفارہ و تشبیہ کے درلیے رئین اور زرون ال دنیا پر اکی جائی جا کہ استفارہ و تشبیہ کے طامسی دنیا زیادہ و رئیس موجا فی ہے ۔

فالب ہے اس میذان میں فارسی اور اردو شاعری کی شاندار
روایات (Traditions) سے استفادہ کیا اور ایے تکروفیال
کے ذریعے نئے استعارے بھی پریدا کے اپنی اور تا نہ الشہبہات ہی بیاری میں استفادہ کئے بغیر نہیں رہتا ملکہ اس کا استفادہ کئے بغیر نہیں رہتا ملکہ اس کا اللہ میں عظمت سنوی وادبی روایات سے استفادہ کئے بغیر نہیں رہتا ملکہ اس کا اللہ سے جی پریا ہوتی ہے۔ فالب سے جونے استفار سے اختراع کئے ہیں۔ وہ ان کے فکرو تخیل کا نتیجہ ہیں۔
ان استفار ول میں کہتے فالب سے ذہن کی بریا وار ہیں اور کہتے روا بتی ہیں ۔
یوبر سے طور بر کہنا مشکل ہے ، فارسی اور ار دوستا عری کے گہر سے معالب اور تحقیق ہی سے یہ بات دریا ونت کی جاسکتی ہے۔ ڈاکٹر پوسف نہیں خان اور تحقیق ہی سے یہ بات دریا ونت کی جاسکتی ہے۔ ڈاکٹر پوسف نہیں خان اور تحقیق ہی سے یہ بات دریا ونت کی جاسکتی ہے۔ ڈاکٹر پوسف نہیں خان اور تحقیق ہی سے یہ بات دریا ونت کی جاسکتی ہے۔ ڈاکٹر پوسف نہیں خان ا

« جوتركيبي، استعار مسلط اورضيا لى ميكر تخليق كقة ان بي مشتر ان كي ابني اختراع نهيس " مل

مگرید بریان شخفتی اور شوت کے بغیر فابل لحاظ نہیں ہور کتا، غالب کی عبرت میں بھی روایت کا الر موجود سور کتا ہے۔

· غالب كى شخصتىت ملىندو فقال اور شخليقى تقى د ده النياك دورست

سے دہ ایسے عبد کی تلح حقیقتوں سے دوچار سے ، انھیں نئی خوسوں تہذیب كى خوبىوں كا بھى احراس تقار ما منى كى يا ديھتى سستاتى تھتى اوروہ حال كى خوستيوب سيريمى لطف اندوز بوناج استركق ايسيرحال بين متاع كرب میں مبتلا ہوجاتا ہے بت اعرکے تخلیقی کرب سے دوسرے آگا منہیں سو شاع كوئشش كرتاب كروه ايضاندرون كتجرمات كااظهارا ليسے اسلوب مي كردے جواس كے عنے كے بوجي كو لمكاكرسكے . وہ لفظوں كاسياراليتا ہے لفظون كاليااستعال كرتاب كداس كامفهم يورى تامير كرساعة وامنح م د حبائے وہ ترکیب استعارے اسٹبیپہ کی تخلیق کرتا ہے ، وہ الغاظ پر قديمت ركه تاب - نقومش أستاره، تركبيات سيهي إسلوب نبراب ان براس کے تخلیقی علی کی جیاریہ ہوتی ہے۔ خالب کا کمال ہے کہ وہ نفط ہو، معنی کومرلو فاطور سیسین کرتا ہے۔ اس کے کلام میں دونوں ایک دومرے كرساتة مدغم برحات بين دوى متم برماتي بيء لفظ ومعنى بن دمار يبيرام وجائى مدء فالب ك استعار دل ين يبيده مخرمات مرك خيالات

عد غالب اور آسئك غالب س ١١٠٠

ملے ہیں کھی الیا بھی ہوتا ہے کہ معانی و مفاہیم میں گر ہیں ہو جاتی ہی خیالات
مہم میر جائے ہیں مگر غالب کوسٹ ٹی کرتے ہیں کہ ترکیبوں امہنا فتوں سے
ابہام دور ہو جائے ۔ اور مفہوم شعل کی طرش لہک الطاور وہ اس
کوسٹ ٹی میں اکثر کا میاب ہوئے ہیں۔ غالب کی عظمت ، فکر کی تازگی اور
اسلوب کی میرت میں مصریع ۔ ڈاکٹر پوسف میں خال نے اپنی کتاب
ماللوب کی میرت میں مصریع ۔ ڈاکٹر پوسف میں خالب کی عظمت سے
ماللب اور آ ہنگ غالب سے آخری باب میں غالب کی عظمت سے
سے خالب اور آ ہنگ غالب سے جارعنا مرکا ذکر کیا ہے جی سے غالب
عالی موسے ، اور عظمت کے جند عنا مرکا ذکر کیا ہے جی سے خالب
غالب ہوسے ، اور عنا مریس ایک عنصرات تعارہ سے والبتہ ہے
دہ کہتے ہیں کہ:

و غالب کی تخیلی فکرکااعلاترین اظهاراستفاروں کی شکل میں ہوا۔ مجما تخیں اردوز بان کامدب سے بڑااستفارہ ساز کہ سکتے ہیں۔ رمز میت اورا کا مُبت ہے ان استفاروں کے مسن کو ا در محصارات ہے۔

غالب فن شاعری کے متبائن سفے۔ وہ جانے سے کہ الفاظ علما مات ہیں۔ ان تفظوں میں ظاہری معنوں کے علاوہ اور کھی معنی ہیں احسال حصفہ بر احسال حصفہ بر کی اور کھی متنی ہیں الفظوں کے معنی ہیں است بیرہ واستدارہ اور متنی معنوں کے معنی ہیں است بیرہ واستدارہ اور متنی میں مصد میں بیات بیری البوجاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں : طلح متعدد ہے نازوعن و دلے گفتگویں کا ، جلتا نہیں ہے درشند و خنج سر کے بنید۔

عدة غالب اور آ سكّ غالب"

ہرونید ہوم نا ہے متن کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ وساعز کمے بنیسہ مرونید ہوم نا ہے ہوتی کو قالمونی ہویا جنر بات کی نیزگی غالب اسے ا پہنے طلسی انداز ہیں بہرش کرتے ہیں۔ ہراستارہ دوم رامفہوم رکھتا ہے۔ ایک کے ساتھ دولت قرات ذہن ہیں آجاتے ہیں جن میں وحدت ہوتی ہے استفارہ ان ہیں معنوی ربط بیدا کر درتیا ہے۔ اسعمعنی آفرینی اورجہ اواکی دولت بائھ آئی ہے وہ جانے سے کمٹ اہرہ تی بات ہوگر بادہ وساعز کے استفال نے نیر کام میں معنوی سن بیدا نہیں ہو ہوگر بادہ وساعز کے استفال نے نیر کام میں معنوی سن بیدا نہیں ہو سکتانا نہ وعنرہ کی کار فرم انبوں کا ذکر مقصود ہو گر تھیری اور کما ری کے استفال کے نیر موثر منہیں ہوسکتا۔

غالب کے دران کی بیلی عزل برجب نظر مرقی ہے تو ہمیں السے استحار مل برجب نظر مرقی ہے تو ہمیں السے استحار ہ سازی کی مثالیں موجود ہیں۔ بیٹ ملا خطر ہو:

کاؤکا و بخت جائی ہائے۔ تنہائی نہ پوچھ مبع کرنامشام کالا نا بہے جوئے کشیر کا اس شویں شاعر تنہائی کے کرب انگیز کموں کو بہش کر نا چاہتا ہے۔ اس کے اظہار کے لئے استعارہ سے ددلی گئی ہے برشام کے کھا ت اور لات کی گھڑ مایں کس طرح تنہائی میں گذریں ' یہ اسیائی شکل ہے جبیب کہ جوئے سنسیر کا بہاڑ وں کو کامل کرلا نا ہے ، بعی شنام کامینے کرنا ' جوئے سنسیرلانا ' تنہائی کے کمات بوی دسٹوار لیوں اور کریب ناک ا ذہیوں سے کٹ رہے ہیں۔اسی شارتِ کرب کا افلیا را در پھل افہا رامستیار ہ کی پڑلت ممکن ہوسکا۔ ہے۔اس کا دمنر پر ہمپہ ہوتھی معنی خینر ہے ۔ غالب کا دوسرا شعر بھی ملاحظہ ہو : -

وکھاؤں گا ٹاشا، دی اگرفہمت زیائے۔نے مرا ہرداغ دل اک تخم ہے سے روچ اِفال کا اس شعریں داغ دل اک تخم ہے سے روچ اِفال کا اس شعریں داغ دل کے لئے اسروچ اِفال کا شخم استفادہ ہے۔ استعارہ سازی کے ساتھ ہی ساتھ ہی رائے دی بھی موج دہے مشاعر اپنے داغ دل سے پرلیٹان نہیں ہے ملکہ وہ فرجمت پالے براس کی بہار دیکھا ہے کا آرز دمن دہے :

جذبَه بے اختیارِ ٹوق دیکھا جا ہیئے مید پھٹیرسے باہرے دم شمشیر کا

فالب کے کلام میں شوق استنااورعشق ہم معنی ہیں اسوق کا احتقار جا جا جا تھا ہوا نظر آر ہا ہے ، شوق کا احتقار می اظہار استعاره کے بغیر ممکن جمیں ہوتا، شوق کے لئے سید شغیر اور ہے اختیار جنہ کے لئے سید شغیر اور ارکین ہی کے لئے دم شغیر کے استعار سے لائے ہیں جو نا درا درا رکین ہی مجز ہے اختیار کو دم شغیر کے استعار کو دم شغیر کے ، سید رشغیر کے سے باہر ہو لئے کی مناصب اور موزور نیت قابل بقرافیت ہے۔ اسس میں بھری پیکرنگاری مناصب اور موزور نیت قابل بقرافیت ہے۔ اسس میں بھری پیکرنگاری مناصب اور موزور نیت قابل بقرافیت ہے۔ اسس میں بھری پیکرنگاری کا میں میں ہم کی تاثیر سمر بویر ہے اور مذب کی بے بناہی کا بھی کملی افلیار ہے۔ استعال سے کا بھی کملی افلیار سے ، استعال سے

مطلوبه الزبیدانهی میس کتا تھا۔ از دہرتا بر ذرہ ول ودل ہے آئینہ

بد ہروب ایک ایک ایک میں طوطی کوشنش جبت سے مقابل ہے آئینہ

اس شعریں طوطی معے مراد عارف سے جوم قیقت کی تلامیص میں

سر مرد داں رہتا ہے " مہرتا بر ذرہ "اور" شش جہت "سے مراد کا کنات ہے. ول اکا کنات کامطالع کرنا چاہتا ہے۔ عارف کے دل برم طرف سے تیقت

کی جلوہ کری ہورسی ہے بحب کا دراک کرنا جا ساتا ہے۔

د*لِ برقطرہ ہےساز* اناالبحر مماس سے ہیں ہمارا پوجھینا کیا

مرقطرے کا دل مازہ و "اناالبحریفی مرقطرے کا دل البار ا

ر نفن موج محيط بي خودى بيد تنانل إكرساتى كاسكل كي ؟

نفس سے مرادانشانی ذات سے اوردوموج محیط بے خودی سے متاعرے خالق کا کنا سے مراد دیا ہے ۔ مطلب پر ہے کہ جب انسان خالقِ مطلق مسے دائے مہاں تو کہراس کے تفافل کا کا کما کہ کہا۔ اس تعربیں نفس کیلئے محیط بیخودی

كى موجى استعاره لاياكياب

منوز محر میسن کوترستا ہوں کیے ہے ہر بن موکام جشیم بینا کا

مبنده ایسه خان کا کنات سے قربت حانها کررہے کا دلارہ میں تاہے وہ جاہتا ہے کہ اس کے حلواوں مدسر شار ہوجا ہے۔ سناعر حسسن کامند سنی ہے۔ وہ الحق تک حسسن کور س رہاہے گرجاس کے جبر کامر بن موجیح ہیں اسے گرجاس کے جبر کامر بن موجیح ہیں اسے گرجاس کے جبر کام بربن موجیح ہیں اس کام بربن موجیح ہیں اس کے اس سے اس کی آر زومندی ہے تا بی محلوہ حسن سے ہیں کام موسکت ہے۔ اس سے اس کی آر زومندی ہے تا بی محلوہ حسن سے ہیں کام موسکت ہے۔ اس سے اس کی آر زومندی ہے تا بی محلوہ حسن سے ہیں کام موسکت ہے۔ اس سے اس کی آر زومندی ہے تا بی محلوہ حسن سے ہیں کام موسکت ہے۔ اس سے اس کی آر زومندی ہے۔ تا بی محلوہ حسن سے ہیں کام موسکت ہے۔ اس سے اس کی آر زومندی ہے۔

متعدوفا خاور عارفا خائد وخيالات كافلار كعلاوه دوست مخدات واحراسات كارت الخارو في لات كالمحدوث واحداث كالمحدوث والمنافق بيل مخوا من والمال كالمحدوث موالا في المران كي شدت خالب كالمحبوب موالوع على خوا بين كالمحبوب موالوع على خوا بين كالمحبوب موالوع على منافع كي كلميل خراج كالمحدوث تمث المرك كالمحدوث تمث المرك كالمحدوث تمث المرك كالمحدوث تمث المرك كالمحدوث ترفوا كو زندال فا من مها المرك كالمحداث المرك كالمحدوث ترفوا كو زندال فا من مها المرك كالمحداث كوا من كراك المرك المحداث كوا من كراك كالمدال فا من ما كوا من كراك كالمدال فا من من المرك كوا من كراك كالمدال فا من من المرك كراك كالمدال فا من كراك كالمدال فا من كراك كالمدال كا

رومیں ہے دخشی تمرکباں دیکھیے ستھے سے باک پر ہے منہاکد کا سب ہیں

اس معرض مرسے لئے ترخش کا استفارہ لایا گیا ہے ترخش آتم کے گھوڑ کے نام معیلے میس کی تیزرفتاری منے درہے، النانی زندگی بھی ترش کی لاتِ رواں دواں ہے۔ دوسرے مصرعے سعے یہ بیتہ چلتا ہے کہ سوار ہلی اور مجبورہ ہاتھ بالک برہے اور نہ ہیررکاب میں ہیں۔ اس استفارہ برافلہ اِنْ ا کرے مورے ڈاکھ یوسف میں خاں سے لکھا ہے:

" فالب ہے: اسے استفارے کے ذریعے مرکزی محاکات کی ہورت عطاکر دی حبس ہیں وانئی اور خارجی عنام رشیروشکر ہیں ؟ ہڈ استفارے سے معنی میں وسعت پریام دکتی ہے اور منا سب

الفاظئے استعال سے تائیر میں انہا ذموگیا ہے ب

خموخی پی مہال خوں گھٹ ہ لاکھوں آ زز و کیں ہی چرا بے مردہ ہوں ہیں ہے زماں گورِ عزبیاں کا

شاعری خاموشی میں لاکھوں آرزو کمیں نہاں ہیں ۔ یہ خاموششی

آرزو کول کاگویا مدفن ہے۔ س سے اپنی ذائی حالت کے کمل اظہار کے لئے استفارہ کا مہار البیابینی وہ میں جو بدے زباں ہے اور بیعام جراغ ہوہ مہیں مکی گورغ ربیاں ہے اور بیعام جراغ ہوگا مہیں مکی گورغ ربیاں کو خامیش جراغ ہے ہے اس سے سے عرکی افسردگی اور ناکائی کی بیری وہ جو بیاں اور اس سے بھے ہوہ ہے جراغ بیری وہ عربیاں اور اس سے بھے ہوہ ہے جراغ بیری وہ عربیاں اور اس سے بھے ہوہ ہے جراغ

عا: غالب اورآ مِنگ غالب عص - ٢٢٩

كاتصور رقص كرك الكتاب اوركيراس كما كقرفاع كافحودى دیے سبی منقش موجاتی ہے یہ داتی محرومی کے متعلق استارہ ہے۔ دل تا چگر کرساحل در باسے خوں ہے آب ای روگزریس جلوه گل آگے گر د کھتا اس ستعربیں شاعرا پسے روشن مافنی کو یا دکرر ہاہے جب جلوہ گل گردسے زیا دوا ہمیت بہیں رکھتا کھا گراب اس کا طال ا فسوس ناک ہے۔ ول سے حکرتک " دریامے فوں " کے كن دے پھيلے موسے ہیں۔ اس طرت غالب سے ای زندگی سے مختلف رخوں کو بھیشن کیا ہے دک تا مگر در یا کے خون كاساحل بن كيا ہے حبس كى بيكرسارى اور تقوير سمتى قابل واوہے۔ ساحل ور بائے خون کے استفارے سے معنوی وسنت بدا کردی ہے۔ اورتقورکش مجی -ایک عز ال حین کا مطلع يوں ہے:-ر بازی اطفال به دنیام ساتم بوتان منب وروز تمامتام اتك یہ بوری غزل استقارہ ہے جس میں زندگی

یہ بوری غزل انستارہ ہے جب میں زندگی سے نتیب وفراز بہتی سے گئے ہیں اس میں نلسفہ دتاریخ سے اشارے بھی ہیں اسس غزل کے بارے میں ڈاکڑ پوست حمین خاں لکھتے ہیں:

۱۰ سیک بیئت کی خصوصیت یہ ہے کہ آیک ایک پرشکو و استعارے کے بطن میں بیکروں کی دنیا آباد کردی

ہے. شروع سے آخرتک تفظوں اور معانی حرکت کی حالت میں نظر آتے ہیں۔ " عل

اس غزل بي شاعراني ذات ( self) كوموصوع بناتا ہے اس کے علاوہ تمام مظام بیج ہیں" اور نگ سیماں" شاعر کی نگاہ میں کھیل ہے "اعجازمیجا" ایک بات سے زیادہ کھو تہیں۔ د و صورت عالم " بو یا "سبی ناان مار مصحرا بویا دریا بسبی شاعر ی زات کے آگے کیے معنی نہیں رکھتے . شاعرا پینے محبوب سے مم کلام ہے ادركيدر باب كمرا حال ترب يجع حو بوتاب وه قابل سان منس ایکن شاعری موحودگی میں اس کا جو حال ہے وہ دیدتی ہے۔ شاعرت لیم کراہے کہ وہ حود بیں ہے کیونکہ محبوب کی پیشانی آ بینے کی طرح روش ہے اس کے سامنے موجو دہے۔ بیما نہ مہیبا د کیمکر ٹناعرکی گل) فٹا نی گفتار كالدارة الم لقريف مداس كااخساس السيهي بهايمان اسے روت ہے توکفزا سے اپنی طرف کھینچتا ہے ایسے مال بیں کعبہ بیچھے رہ جا آلا درکلیا اُگ أجاتا ہے۔ سربہ ہجراں کی سمنا تھی موت مگر سے سمنا اس وقت پوری ہوئی مب وصل کے لمحات آئے۔

يبغزل ملاخطه مجه:-

مبازی اطفال بے دمنیام سے آگے موتا ہے مثب وردز کا شام کے آگے اک کیول ہے ادر تگر سیمان کرے آگے اک بات ہے اعجاز مریما مرے آگے علہ: غالبہ اور آ منگ غالب سے صق ۔ کے کا

جزنام منهيں مهورتِ عدالم مجھے منظورہ جزوم منہیں مستیٰ استیا مرے آگے ہوتاہے بنیاں گرد ہیں صحرامرے ہوتے محستاہے جبیں خاک یہ دریا مرے آگے م مت يوچه کوي حال به ميرا ترب بيجع تورکیوک کارنگ تیرا اسے آگے بیمای بت آئینہ سیا مرے آگے ر میردیمت اندازگل آ فشا نی رگفنت ر ر رکھ دسے کوئی پہانہ صبدیا مرے آگے نغزت کاگاں گذر ہے۔ پی دیشک سے گذر ا م كيون كركبون لو نام يذان كامر المع ایال مجھ درکے ہے ہی کھینے ہے جیے گفسہ م کعبمرے بیجیے ہے کلیٹ امرے آگے م عاشق برن بيمعشوق فريبي م مراكا مخبوں کو برامہتی ہے سیلا مرے آگے م خوش بوتے میں بر وصل میں یوں مرمنیں جاتے ا آئ سنب بجرال کی تمتنا مرے آگے

ہے موحزن اکے قلزم خوں مکاش مہی مہو آتا ہے البی دیکھنے کیا کیا مرے آگے - گوبائق کومبنش منیں این کھوں میں تورم ہے - رسنے دواہی ساعزومین مرے آگے - ہم پیشہ وہم مشرب وہم ماز سیے میرا غالب کو براکیوں کہوا اچھا مرے آھے اس غزل کے آخری مصتے میں النہان کی ہے لیسی ظام کی گئی ہے مے سبی کے باوجودانسان کی الفت میں کمی سنیں ہوتی ، ہاتھ میں جنبش م رب توبى آ محدول بن دم ربتاب اسى ك شاوكيتاب ع-رہے دواہی ساعزو مینامرے آگے شاغ وسینا زندگی کی لطافتوں کی طریت اسٹارے سرتے ہیں۔ انان کے المیر (Tragedy) کا ظہار غالب نے اکثر کیا ہے اسے احساس ہے کہ انسان شکست کی آوازسے افتح و کام ان کی مہیں ای معنهوم كوغالب لي حسين استعاليد كسباليد بيش كيلهد يدستو ىلا دۆلەسو :

> د کل نغمه بهون مهٔ پردهٔ ساز مین مبون اپنی شکست کی آواز

مناع این فات کوکل نغمه اصر پرده سیاز میمے مقابلے میں رکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ مذکل نغمہ ہے اور مذ پرده سیاز، وہ بھرمحسوں کرتا ہے

پروفنیراملوب احمدانعداری سے اپسے مصنون \* غالب کی تاع<sup>کا</sup> شما اسعادے کاعل وطی حسب ذیل عزل کومشا مل کیا ہے اوراس کے اتحا<sup>ر</sup> عب استعادیے کا جوعل ہے اسے وامنے کیا ہے۔ وہ عزل ملاحظہ ہو:

آئیندگیول درول که تامن کمیں جسے
ایساکہال سے لاؤل کم تجد سا کہیں جسے
حسرت مے لا رکھا، تری برم خیال میں
محلات تہ ہے ہو سو بدا کہیں جسے
مجدوبکا ہے کس نے گوش مجت بی آخندالا
افنون اشرارہ تمنا کمہیں جسے
مربر بحرم دردی خریب سے ڈالیک
دہ کی مشت مفاک کہ محرا کمیں بھے
ہے جیٹم تر میں حسرت دیداد سے منہال
منوق عناں گ خیا دریا کہیں جسے

ورکار ہے مثنگفتن گلہا سے تحبیطس کو صبح بہارہ عِنبہ مدیث کہیں سے۔ غالب! برأية مان سج واعتذبرا سيجے اب مبی کونی کے کامب اچھا کا ہیں جسے فاصل نقا دسے اس عزل کے پیہلے اور دوسرے متعرسسے صرف نظر کیا ہے کیوں کہ ان دواؤں ہیں استعارسے کاعل نہیں محرم سے خيال ميں يبلے شعريں استعاره استعمال كياكيا ہے، شاعركہ تاہے كه اليسا آبَيْهُ كيون من دون جيه نوك تا شاكهين ميان آبين سه مراددل لياب ظامر ہے کدٹ عرکا دل ایریا آئیہ: ہے جولوگ ول کے لئے تماستا بن مکتا ہے لہذا اس مصرع لمي استغاره موجودسيد، دوسرسيم صرع لمي كني "البيا" اور تجدسا" میں تشبیبه کی مناسبت برفزارسید ، دوسرے ، تمیسرے ، چوستھ ایا نجوب اور چینے اشوار میں استعاد مدے استعال کئے گئے ہیں اور ان استعارو U کے ذرابی مخصوص وضنا پریدائی گئی ہے۔ ایک خاص آسنگ کی گو کیج بھی مسنانی دی ہے۔ دوسرے مغربی ترم خیال سے موادول ہے حب ہی حرت یادسے ایا گلاسته نگاه پیدا بوگیا ہے جسے سویدا کہنااستعارہ ہے جب کی مناسبت ستاع امذا ورفن كارامذ ہے اس سے حسرت والم كى كيينيات ظاہر مرتب ، حسرتوں کی ناکا می سے مضاعر کادل داغدار سے وگیا ہے اور یہی داغ گلاسة الكاه بن كيا ہے يسير افتان فنار كے مئة تمانا كاستفاره موجود ہ افسون انتظارگوش محبت میں بھیوں کا گیا ہے اور مہی وعبہے کہ تمنا وُں کاملسلہ

درسه ندقائم ہے۔ انتظاراور تمتنا میں جوبا ہی رابط ہے وہ قابل لحاظے اور برشاع المحسسن كالبي حامل سے . يخيل كاكرشمسير يوسيقے شوبي لقذا دكا حسن تعجى يبيرا ولامستعارسه كالهجيءاس بين موازسية كالجبي ثمل كارفرباس برئة لمغركو "بجوم در دغریب کا نند بیاحساس ہے اس لئے وہ عمر کے مارے مریز شت ناک والنابعاب البع مكريهم شت هاك بني ملك محواجه اس المع مشت خاك تعمل ور صحرا کی ساری وسعیتی مرثبت خاک میں سمٹ آئی ہیں بینی وہ ایسے غم کوملے کا کمرسانے سے مقرح اجبیں منت خاک ایسے سرپر ڈالٹا ہے۔ پر ونبیر اسلوب سے لکھا يداس شعريس كونى استعاره بنيس ملك محامشت خاك كى توسيع بعدوه كتعقير: م بولمة شور سربر توم .... محاكس جسے) مين كوئ استفاره استعال نہیں کیا گیا، درف ہجوم دردغ پیماس درج بڑھ گیاہے كرلسبويبي دل چا بهتاه كدسر پرژشت خاك دال بين ا ورصحرا تشيني ووصحرا بوردى اختياركرس يهال معانشيني فسحرالوردي مشت خاک ہی کی تومین ہے ۔ " لے سے اس کے ساتھ لکھتے ہیں! وبالعموم غالب سريا باصحراا وربيابان استعاره بي لامكان وست كاا وصح الوروى اختياد كرنااتمام مصح فوان محنت كا-"

می اور می میب سے بی سرسبی بات کا در می افزر دی اختیار کرنااتما مهر جنون محبّ کا۔'' میرے خیال میں مرفت خاک کو محرا کہنا استعارہ ہی ہے۔ بانچوی سنفر میں حریت ویلار کا مکمل بیان ملتا ہے جسس طرح دوسرے شعرین دیر یہ سنا سمر ملا: خااب نامہ ہجولائی سنامہ لیا جس سے میں ہے۔ ۹۸

مبی یوسے خول آنکھوں سے بہنے دوکر میں خاص فراق میں یہ سمجھوں گاکہ شمعیں دونر وزاں ہو گئیں مشام فراق در دیکسک اور شارت عم پیداکر تی ہے ایسے لمات شما تکھوں سے مجر خوں ہوکر بہنے لگتا ہے استاع محسوس کرتا ہے کہ آنکھوں سے جو سے خوں نہیں بہر ہاہے بلکہ دوشمیں روسنن ہوگئ ہیں۔ آنکوں
سے جو سے خوں کا بہنا ور اسے شع فروزاں قرار دیا استارہ ہی ہے
جس سے تقویر سنی کے سا تقریم کی شدت کا پوراا صاس ہوجا آئے
دا خلی کیفیت کا اظہار خارج کی مدرسے بینی جلتے ہؤے دوجرا عوں سے
کیا گیا ہے اس سے شام فراق کا پورامنظر آنکھوں کے سامنے آجا تا
ہے اس طرح جو سے فوں استعمیں دو استعارہ ہے۔ اس سے پھی بتا
جلتا ہے کہ من مفراق کی تاریخی جو سے حوں کے جاری ہوجا ہے
جلتا ہے کہ من مفراق کی تاریخی جو سے حوں کے جاری ہوجا ہے
سے روشنی میں بدل جاتی ہے۔ یہا ستعارہ شاعر کے داخلی جذبات
کی سرمانی کررہا ہے۔

ايك اورنفرقا بل لحافاسے ـ

تری گف بخاکسترد بلبل تعنس ذیک اے نا ادنتان مگر سوختہ کیاہے۔؟

ا م یں قمری کے گئے گون خاکس اور بلبل کے گئے تفض رنگ مناسبت ہے۔ اور دون استعارے ہیں۔ قمری کو کھنِ خاکستر دنگ کی مناسبت سے کہا گیا ہے کیو نکہ وہ رنگوں کا دلالا میں ہوتا ہے۔ و دسرے مقرعہ میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ" نشان حگرسوخة " کیا ہے کہ الدیے ؟ غالب ہے ایے خطیں بتا یا ہے کہ نالہ کی نیای ہے۔ بجر نشان کی سوفۃ کے۔ اس طرح دو سرام مرع بھی ایک استعارہ ہی ہے ایسلے مقرعی اور جذباتی ارتبارہ ہی ہے ایسلے مقرعی ایک استعارہ ہی ہے ایسلے مقرعی اور جذباتی از ندگی کے دے آپ ہیں ادر میں دولون استعارہ ہی ہے۔ اس مرح ہیں۔

غالب کاایک ا در شا مرار شعر ملا حظه موحس مین استعارے کی

ندرت ہے اوراس کے ماتھ ہی ماتھ بیریزاشی کی ہے ، خوملاحطہ ہو: دیدار بادہ ، حوصلی ساتی ، نگاہ مست بزم خیال میکد ہ بے خردمشس ہے شام رے بزم خیال کوا کی ایسا میکدہ فرض کیا ہے جس میں دیدار کا شربت سٹرا ب کی تلاش رکھتا ہے اور حوصلہ ماتی کاکام کرتا ہے اورنگاہ مے نوشی سے مست ہوگئی ہے اس طرح پیم تخیل کا ملند منونہ بن کما ہے ۔

عزت قتل گهرا بل تمنامت بوجه عدنظاره به شخیر کاعربای بهونا ابل تمناص شاعری مراد عاشق به اور عاشقوں مے مقتل کی عشرت قابل بیان نہیں۔ اس عشرت کے اظہار کا ایک بیلوظایم بو تا ہے۔ جب شمشیر عکمتی ہے، اور شمیشر کا جمکنا نظار موید سے کم نیں جب نلوار کے ظامر ہو نے سے عید کا نظارہ بیدا ہوتو قتل سے عشرت کتنی حاصل ہوگی ، اس کا انداز ہ لگا نا آ رمان نہیں سمشر کی عربانی کو نظار کہ عید باعید نظارہ سے استعارہ کیا گیا ہے جب سے شاعر کا بنیا دی مفہوم مجلل ہوجا تاہے۔

ايك اور تعرقا بل عورب ما خار مو:

من ہوگا کیک بیاباں ماندگی سے ذوق کم میرا حباب موجهٔ رفتار ہے نقشق قدم میرا بیجام مرعے بیں بنایا گیاہے کہ ذرقِ مفر تکان سے کم نہیں ہوسکتا "بیاباں ماندگی "سے تھ کا دے کی زبادتی کا اظہار مقصود ہے جس سے آگے۔ بڑھے جائے کی خواہش سے کم نہیں ہوئی۔ اس دعوے کی مثال دوسرے مصرعے میں دی گئی ہے۔ تاکہ دخوا ٹا بہت ہوجا ہے اور قاری کواس کا یقین مصرعے میں دی گئی ہے۔ تاکہ دخوا ٹا بہت ہوجا ہے اور قاری کواس کا یقین ہوجا ہے، نقش قدم موجۂ رفتار کا حباب ہے جواستعارہ بن گیا ہے، جس طرح دریا کی موج استحقی رتج ہے اور آگے بڑھتی رہتی ہے ، اسی طرح متاعر کا نقشی قرم آھے کی طرف بیدیلتا جا تا ہے گا ، اور مغرج اری رہے گا۔

غالبکاکی حکیان شعرالاحقه بو: لطافت لیک ک فت حلوه پیداکرنبی مسکتی چن زنگارسید آ میکندم با دِبها دی کا

يەمتعرغالى كے بىتەرىن ! متدارىس شار دوسكتاب . خاص طوربرميلامسرع قابل فزرب، شعركهنا جابتا يبركه لطافت كشافت ے بینے ممکن نہیں کٹ فت کے وسیلے سے بھی لطا فٹ کا تصور کیا حباسکتا ہے. پہلے معرعہ میں جودعوا کیا گیا ہے اس کو فاجت کرلے کے لئے ووسرے معرم میں تمثیل بیش کی تے بین یہ کہ باد مباری کے آ کینے کے لئے ضوری ہے كهمين كازنكارمو حبس طرح زنتكار كيانبي كميذروشن منهي بوتا اسى طرح مین کے بغیر بلوہ برار جلوہ گرمنیں موسکتی روسٹنی لطیف <u>شعر ہے</u>اور مہت ہی لطبیت گراس کا مجربہ کرلے کے لئے راستہ "جِن" میکان "درخت کھیت' زمن کا دسید لازم ہے۔ روشنی کوسم اسی طرح دیجے ہیں، خارجی چیزوں کے ذرايع بي بيج دوشني كالقنونهي كرسكة الى طرح مذاع دوح كے لئے جم کا ہون اور کا ہے۔ وبنیا میں توا نائی کاعلم ما دے کے ذریعی ہوتا سیسے ا

ماده و مره ۱۹۵۸) منهونوم نوانائ كانفورنه ين كرسكة اس طرح شاعر فانبت كرتاب لطاهات اوركت فت لازم وملزوم بهي - ابيض تخيل سعے غالب سينے محوں كرايا مقاكر ما ده اورر وح ميں گرانعلق ہے -

ا باغیں مجھ کو نہ ہے جہا ور نہ میرے حال ہر میرکی شرا کی جہ شم خوں فشاں ہوجائیگا
۲ سفرعشت میں کی صنعت ہے لاحت طلبی
ہ تا ہم وہ مرایہ کو ہیں اپینے شبندستاں سمجھا
۳ جا تا ہوں واغ حسرت ہے تی ہوہے ہوں مہوں شبغ کشتہ ، در خورِ عمل منہیں رہا

م نوتوں کو ہے خور شیر جہاں تاب کا دھو کا : بروزد کھاتا ، بوں میں کے داغ منہاں اور

 معهرمان مورکے بال او مجھ حیا ہوجس وقت میں گیا وقت مہیں ہوں کہ چرا کھی دسکوں

بہر شوری ایسے حال کی سکسی اور مجدری کا ذکرمقہ و دب حب کو دیکھیکر گلی ترباقی ندرہے گا بلکہ وہ چیم خوں فیٹاں بن کرخون کے آلسور و سے نگے گا اس طرح گل ترکے لئے چیٹم خول فیٹال کااستعارہ استعارہ سے کیفیت کا بعر لوپرا فلہ رہ و گیا ہے سیراس استعارہ معے کیفیت کا بعر لوپرا فلہ رہ و گیا ہے سیراس استعارہ معے کیفیت کا بعر لوپرا فلہ رہ و گیا ہے سیراس استعارہ معلے بھر معطقہ ورکشی بھی اگئی ہے ایک ایسی آ بھی کا تقار آ بھوں کے آلسو بہار ہی ہے اس تقسق را بھوں کے سا معے بھر جا تا ہے جو خون کے آلسو بہار ہی ہے اس تقسق رسما سے دافی والی مال اور افسوس ناک سیر، افسور ناک مال واضح بہوجا تا ہے کہ در مرا ہی ورد آلک اور افسوس ناک سیر، افسور ناک میں اور اور ناک اور افسوس ناک سیر، افسور ناک میں اور اور ناک اور افسوس ناک ہے در اور اور ناک اور افسوس ناک ہے در اور اور ناک اور افسوس ناک ہے کہ در میں اور اور ناک در ناک در اور اور ناک اور افسوس ناک ہے کہ در اور ناک در ناک داد ناک کا در ناک در

امی عرح دوسرسے تعریمی مناع سنے اپسنے حال کوبیائے کیا ہے بحشن کا مفریہ ، مفرکرتے کرتے وہ نڈھال ہے ، فغف ہے کمزودی سے اس کھے لاہ میں جب سیا پر آجا تا ہے تو وہ اسسے غنیمت بجان لیتا ہے کئر اسے شنیمت ال سمحن تاہے۔

تیرے بیں ہے اور کا خرکر تا ہے زندگی کی حرد اور اس داغ کا جو حرب ہے ہیں ہے کہ دوسے بہدا ہوا ہے دوسرے دی ہے میں وہ اپنی ذات کو شمع کشتہ تا ہے دویت ہے ہیں کہ جو این ذات کو شمع کشتہ تا رویتا ہے دین مجعا ہوا جہ اغ ظاہر ہے کہ ایسا چراغ محفل کے لائق نہیں ہوتا شمع کشتہ کے استفارے سے شاع کی محرومی اور ہے لیسی کا مکل اظہار مہر جا تا ہے بہجا ہوا چراغ "تصویرین کم

ہمارے سامنے آجا تاہے اوراس معیرشاع کی بے بسی پورسے طور بیر وا منے ہو مور باتی ہے۔

بتو تقرش میں ہی این داغ البی محرومی کا اظہار مقصد سید، جب وہ ابنا داغ ہاں دکھا تا ہے تو لاگ اسے خور مشید جہاں تا ب سیم عقد ہیں، داغ مہاں کے لئے خورت مدجہاں تاب کا امتارہ معنوبیت کا حال سیم عقد ہیں، داغ مہاں کے لئے خورت مدجہاں تاب کا امتارہ معنوبیت کا حال ہے۔ اس سے پوشیدہ داغ نہیں ملکہ اس کی پوری تجلی ظاہر ہوتی نہے اسی طرح جس طرح میکت ہوا سورے پوری کا کنات برجھا ما تا ہے۔

پانچویں شخریں محبوب سیرٹ عربی اللہ وہ کہتا ہے کہ محبوب میں معبوب مہربان ہوکرا سے ملائے ہر معالا بر معالا ہے ہے کہ حبوالی میں ایک ساتا اپنی فات کے لئے «جمیا وقت "کا استعادہ لا یا ہے اور اس سے شوکی تبہ داری مزدہ موباتی ہے ، پہلے معرب کو دوسرے برعم ہے موسے میں تاری میں میں ہے۔ بہری توا نائی مل گئی ہے۔

استعاره معدر وشن السدان عام بهي جن بين غالب نه عام مدانت كو بيش كري بين على غالب نه عام مدانت كو بيش كريا به إن مين عموى رنگ مديد عام مبيا يكول كو بيش كريا به بين استحار بيش كري مجلت بين جن بين عام مبيا في ميد ادران كرن البران استحار مين اخار بواجه:

ملاضلهون اشعار:

ا سے حنامے پایے خزال ہے ، بہار اگرہے یہی دوام کلفت مناطر سید ، عیش دمنیا کا کی نظر بیش نہیں فرصیت بہتی غافل محری مزم ہے ، کیک رقص مغرر ہونے تک سے بہرہی مطلق کی مر ہے عالم وگر مہتے ہیں کہ ہے پر مہیں منظور مہیں وگر مہتے ہیں کہ ہے پر مہیں منظور مہیں

پیمی شعری بہار کے بارسد میں مشاع کویہ بنانا چاہتا ہے،
وہ کہتا ہے کہ بہار تو بائے حزال کی حنا ہے، مہزری ہے بینی بہار خوال کے
پیر کی مہزری ہے اور کویہ نہیں ،اصل حیثیت توخزال کی ہے، بہار کی نہیں
اس کے بدودرسرے معرفہ میں کہتے ہیں کہ دونیا کا عیش بہار کی طرح ہی ہے
حقیقت ہے۔ وہ لوخال کے لئے دائی کافت ہے۔ عیش زندگی کی تقیقت
مہیں۔ بہار کو حنائے یا اس خزال کہ کرار تنارہ لایا گیا ہے، اس سے بہار
کی و صناحت ہوتی ہے ،اس کی تشریح ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سن
اور جامعیت کے پہلو خایال ہوجا لی تے ہیں۔
اور جامعیت کے پہلو خایال ہوجا لی تے ہیں۔

دوسرے تعریب فردست میں فردست مستی کی تو منیج مقعود ہے ہمتی گویا ایک نظر سے زیاد و مہیں اس کے کی مزید تو منیح دوسرے ریمھری میں مہوئی ہے جب وہ کہتلہ کے گرئی بڑم کود کھیو اس کی کتنی مدت ہے۔ ؟ اس کی زندگی مشرر کے رتھی ہوئے ہے تک ہے جب کاری حب الفی ہے اور مال الشافی کی زندگی کا ہے، امہی ہے ابھی ہیں ۔ فور انجوجائی ہے ابھی ہیں اس کی زندگی کا ہے، امہی ہے ابھی ہیں ۔ مرئ بڑم کے لئے رقص سٹرر کا استعارہ وہنا حتی ہے اور مجالیا تی تھی ہے میں سٹر کا استعارہ وہنا حتی ہے اور مجالیا تی تھی ہے میں سٹر کی اس میں کوئی حقیقت سے اور مجالیا تی تھی ہے میں سٹر کی اور مون کی اس کی کوئی حقیقت سے سٹر میں سٹایا گئے ہے کہ دمنیا کا وجود کیا ہے ، کیا اس کی کوئی حقیقت سے سٹر میں سٹایا گئے ہے کہ دمنیا کا وجود کیا ہے ، کیا اس کی کوئی حقیقت

سے یا یہ ایک نفریب نظر ہے، دھوکا ہے، مایا بیرٹاعرکہ تاہے دینامعشوق کی موہوم کرہے جس طرح معشوق کی کمرمد دم ہوتی ہے اسی طرح دینا کاکوئی وجود بہیں ،اگرہم سجھتے ہیں یا ویکھتے ہیں کہ دینا ہے تویہ نظر کا دھوکا ہے، لوگ کہتے ہوں تو کہیں مگرشاء کی نگاہ کہتی ہے کہ وہ نہیں ۔ ایسے خیال کو واضح کرنے کے لئے عالم کے لئے مثابہ ہے تومطلق کی کمر کا استعادہ لا یا محیا ہے جس سے مشاع کا معنہ م ذہن نشین ہوجا تاہے۔

اس طرح غالنب کے دراوان معے اورامٹھا رہی پیش کتے حدا سکتے ہیں جہاں استعارے کاعمل موجود سے مگرطوالت معے بچینے سے لئے جريده جريده التعارب كالمراب كالمرائع والمال والمال والمالت ولتشرك كرك استعاروں کی لنظ ندیم کی تئے ہے اور یہ بتائے بی کوشش کی گئی ہے کہ غالب کاخلاق ذہن استعاروں کی تخلیق کرتاہیے ،اور بیاستعاریے اسس کے عبزبات وإصمارات اس كے افكار وخيالات كے رائق معنبوطي سسے م بوطایل پرشاع سے کوششق کی ہے کہ ان استفاروں کے ذراید زبایرہ سیسے زباده مغابيم ومطالب ادام وجابي ادرسن اختصار وعامييت ميهوطوهم موجا میں ۔ غالب کے استعاروں کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ان کے ذریعیہ تقنادا ورمختلف كيغيتون كوسميك ليية ببن اوران نين السي معنوبيت يبا كردية بيجب كي نظير دومت عرى بين نبيل ملتى اسى حقيقت سي ييش نظر أل احريرورسل لكهاسيد :

• غالب می ترکیبوں، تشبیبوں اورا ستعاروں پرغورکیا جا

تومعلوم ہوگاکہ غالب نے ایک طور میرا مک دومسراخا غراد سانخ ایجاد کیا۔ اردوزبان میں روا نی اورسلامت پہنے ہی أحيى بقي بعضر باستك اللبارك الاموزون مودي يتي عمر برب سع برس نسفيانه خيالات كے اظہار کے قابل اسے غالب ك بنايا وأكر غالب من موت تواقبال كمان موت. جبتنا مشاعر كاتخبيل بليندا در مفلاق مو كااتني جي ١ کی تقویر میں دبگین ہول گئ غالب سے فارس تراکیہ۔ سے کام نے کرکم سے کم الفناظیں بڑی سے بڑی تقویری بيرش كين. غالب کااسلوب اردورا عری کوگرے افلسدیان سیاسی اورعلی افکارکے اظہار برتا در کر دمیتا ہے۔ ا

غالب کے اسلوب کو با وقادا ورموٹر بزالے ہیں لنشبیبہ و استعارسے کا اہم معدر ہاہے ،گہرائی اور تنوع ، وسعت اور بھیلاؤاس ذرىيەسەرىيا ہواہے۔

# جَمِنَابَاب.

## غالب كى شا*عرى بى تشبيهات*

استفاره کی طرح تشبیه بهی سن کلا) کاز بورسے است بید است بید است بید کرتے ہیں،
استفاره دونوں کلا) بین حسن معنی آفرینی اوراضقدار ورجا معیت بید کرتے ہیں،
دنیا کی تام زبانوں میں منا نے و بدائع سے کام نیا حباتا ہے چھوما بچ بھی تشبیم
واستفارے کا استفال کرتا ہے ظام رہے کہ اس کی تشبیہ میں اس کے استفارے
میں روزم ہی حبانی بہجانی چیزیں ہوتی ہیں، گرد و بہش کا احساس ہوتا ہے اور
وہ اپنی بات کو بہش کرتا ہے .

استعارہ سے اختصارا ورجا معیت کے پہاو پیدا ہوتے ہی آتشیہ یں وہنا صت ہوتی ہے اس کی یں وہنا صت ہوتی ہے اس کی میں وہنا صت ہوتی ہے اس کی وہنا حت کے لئے دوسری شعر کا ذکر ہوتا ہے اس طرح موازندا ورمقا بلہ شیطلی شعر کی اورک تصویرا میا گرموجاتی ہے۔

غالب کی مشاعری میں استعارہ ساندی کی مبند مِثالیں کمتی ہیں۔ غالب کا ذہن بلند مقاامس کی قوتت تخیل تیز تھی سوچے ہوجے کا ما وہ خوب مقا ' قوّت حاشر کھی کھر لوپر ہمتی وہ ا پسے تیزاصا ساس کے دربعہ ماحول سے انٹر ہاریے

میوتے ہے؛ ہریڑے مشاعری طرح ٹا ٹڑات قبول کریے کی یودی طاقت رکھتے ہے؛ ان تا تاات كوسى مرتب كرك ت عرنظم ياغزل يادوسرى صنعت تخليق كرناسيد غالب سے اسے برقوت تخیل سے استعاروں کی دنیا سیادی ہے ان کے داوان میں تشبیبوں کی دینار اوہ ہے وہ تشبیبوں کا استعال کم کرتے ہیں ہاں دیوان میں تشييره امنا فول كاستال مواهد خُدنگ مزگان، تيرنفز دست مها، خجرّال نادك نگاه بيكرنقىدىر ومتمثير وهراندن دشنبيبي مي اوران مي ميزنگاري كالمجرسن ببداس طرح حتى تجربه جذبي يأتخيل كيشكل مي منودار بوجانا ہے۔ غالب کی تشبیبوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شوری ہی، مشاہدے کا نتيمين لأشعور الاعتات متعور كانتيمين السلية غالب كالتنبيول ميدوه رنگ ونورسی جوار تعارول میں نظراً تے ہیں مجربھی تشبیهات سے فنی تخليق بي يورا يورا فائده اسفا يأكيام. يه علوم مي كتشبيه مي معنى عييلة بي اوراستعاديه معنى سمنت بن تشبيه سيمعنى مي وهذاحت آتي مؤشاً أ كالمغبوم دومشن ترميوحا تناسير

> میرکامشہودشعربلاضا ہو: اپنی سہستی حباب کی سی ہے یہ خالسٹس مسراب کی سی ہے

مستی تشبیه حباب سے دی گئی ہے اور خاکش و کمودک سراب سے ،اس عمل سے بہتی اور اس کی خاکش کا حال وافع جوجا تا ہے، یہ کمت زمین میں آجا تا ہے کہ انسان کی زندگی بلیلے کی طرح عارضی'

وقتى اورلى اى بياور زندگى كى يك دىك سراب كى طرح برفرىب بيئاس ك اصليت بنين اس كى كونى البمتيت بنين فنكالاندروني طوفان كا أطباركرتا ہے، غالب ہے میں بتایا ہے کہ خلین کس طرح حبوہ مرسوی ہے اندرو نی ية تابى اور داخلى بة قرارى متى خليق منم ليتى ب اس كا اظهار اس منع مي بولسه: اردائفنا قيامت قامتون كاوتت آلاكش سے دبامس نظم میں بالبیدنِ مضہون عالی ہے غالب نے تخلیقی عمل کوات بیبہ کے ذرائع ہی واضح کیاہے وہ مجتة بن كتب طرح قيامت قامت آلائش كے لئے استے بن اورا يسنے حسن كاحبوه بي كرتے مي، اسى طرح اعلامضون تظريفي تاعرى ميں باليده

موتايد، نشو و نايا تام مختصريه كرات وانتخليق كوسينول كم الكش کے لئے استھنے سے تشبیبہ دی گئی ہے۔

ہیوم فکرسے ول مٹل موج لرزے ہے كهشبيشه ناذك وصهبائيه أنكينه كداز

مناع جب شعرى تخليق كرتاب لواس كاحال كيا موتاب ؟ اس کے دل کی کیفیت کسیی رہتی ہے ؟ اس کا جواب دیسے ہوئے ہے کہتا ہے کہ اس کادل لرزال ہوتاہے، دل اگر لرزتاہے توکس طرح لرز تاہے اس کی كيفيت كى تشريح و الشبيب كے ذريع كرتا ہے و اكبتا ہے كر موجوں كى طسرح دل ارز تاسید، موج و کی طرح دل متح کس موتاسید، شعر کیمیت**ے وقت د**ن م ول كالرع بدتاب مفتطرب اورب ترازم وتاسه بجرد ومربد معرون ول کے نے مشینہ کالفظ لاتا ہے جواستارہ ہے، ایسا مشینہ جونازک جوتا ہے اوراس میں بگھلادیے جوتا ہے اوراس میں بگھلادیے کی قرت ہوتی ہے اوراس میں بگھلادیے کی قرت ہوتی ہے، یہاں مثراب سے مراد وہ عبذبات واحدارات ہیں جن کا اظہارت کو رہنا حت تشیبہ سے اظہارت کو رہنا حت تشیبہ سے موکتی ہے، سناع کے مثابہ ہے لے تشیبہ بیراکی ہے۔

س غالب کاایک شعراور ملاحظه بو: خوشی میں نہاں خوں کردہ لاکھوں آرز و کسی ہیں جراغ مردہ مہوں ہمیں بے زباں گورغ پیاب کا

اس شویں وہ چراغ مرہ کی طرح ہیں جوسی گوروزیاں میں من موش ہے ۔ ایسے قبرستان کاچراخ جو بجہا ہوا ہے ، خاموش ہے ۔ خاص خاموشی ہیں اور یہ آرز دی بی بورٹ پرہ ہیں اور یہ آرز دی ایس جو نی ہے ۔ اس تشبیہ ۔ سے معہوم کی وصاحت توجوتی ہی ہے اس سے بیکرسازی بھی ہوتی ہے ، ہمار سامنے گورغ ریباں کا بھیا نک منظر آ حا تا ہے جہاں کوئی رونی کوئی رونی کوئی روشنی ہیں ، چراغ بی جورہ ہے ۔ سے میرس ہے ، مردہ ہے ۔

ایک اور شعرقابل مخور ہے اس میں بھی مثاعر نے اپسے آپ کو بھیایا ہوا چراغ کہا ہے، جیلتے چراغ کوسی نے بجیاد یا ہے اسے پوری طرح جلنے کا موتع نہ ملا۔ یہ سمنع اس کی صرت ایجہ داغ ناکا ی کی دجہ سے نہے ہو خا موسی ہے یہ سنو اس طرح ہے: اس شمع کی طرح سے جس کو کوئی مجھا دے میں بھی چلے ہو وک ہیں ' ہوں داغ ناشما می اس ہیں حسرت کے داغ ناتما می کوشمع سے تشبیہ دی گئی ہے خالب کے مزدر و ڈیل میں تشبیبہ کا رنگ موجو د ہے اس میں بہشت کوئیون کے کوجہ سے تشبیبہ دی گئی ہے۔

ر کمہیں جلوہ گری ہیں ترے کوچے سے بہشت وہی نقشہ ہے ولے اسس قدر آباد نہیں

یرکباگیا ہے کہ بہشت محبوب کے وجے سے کم بررونق نہیں اس پر فردسہے کر بہشت میں اسی رونق نہیں عبیبی محبوب کی گئی میں ہوتی ہے ، بات یہ ہے کہ محبوب کے کو ہے آباد ہیں ، عاشقوں کا وہاں جم گھٹا ہوتا ہے ، سرفروشش وہاں ہم پیڈ موجودرہتے ہیں ، اس لئے وہاں ہما ہمی رہتی ہے ، بہشت میں توسکوں ہوتا ہے ، وہ اجڑی احرابی احرابی احرابی ہوتی ہے ۔ بہشت ، اور کو ہے کہ با ہمی مقا بلہ سے ایک تقویر الحرابی ہے ، اسلوب بیان کے حسن سے بھی یہ فوکا میاب شعرہے ۔

بهشعرهی قابل لماظه:

و چسار دست و فاکانه پوچه حال هرزته مثل جوم رین تا بدار محت

اس شویس بهای نزگیب بینی موج سرابِ درشت وفا جا ذب نظر چه دشت و فاکے سراب کی موج قابل بیان مہیں اس دشت کی وہنا کے ہے ایک تشبیہ کا استعال کیا گیا ہے من عربیں بنانا ہے کہ اس دست کا میروز وہ تعادر کے جوم کی طرح میک رہا تھا وہ نہایت ہی آ بلار سے امروز وہ جوم رقیح کی مان د کھا۔ اس طرح ذر ہے کے مقابلے میں ہماری شکا ہوں کے سلمنے تنع کے جوم میکنے لگتے ہیں اوراس سے ہمیں یمعلوم ہوجا تا ہے کہ دشت و فاکی موج سراب کا کہا عالم ہے .

ایک دوسرست میں طوفان اورساحل کی تشبیه لائگی ہے
اوراس سے سافی اور ن دکا حال ظاہر کہا گیا ہے ساع کوا منہ وم یہ ہے جس طرح
طوفان کے آئے کے بعد ساحل کی خود داری باتی نہیں رہتی اسی طرح ساقی کے
آئے کے بعد مہوستیاری کا دعوا باطل ہوجا تا ہے، اس شعر میں طوفان اور
ساحل کی تشبیہ سے تجربے میں وسعت اور گھرانی بیدا ہوگئی ہے۔
مہاحل کی تشبیہ سے تجرب میں وسعت اور گھرانی بیدا ہوگئی ہے۔
ہم نے وحشت کدہ برم جہاں میں جوں شع

دیناکیاہے ؟ یہ وصنت کدہ ہے، بزم جہاں کے دصنت کدے میں من موکا حصرہ ہے تو یہ ہے سنعاہ عشق اور یہ شعلہ عشق اس کی زندگی کا ملی ہے، سروسا مان ہے، این نکے کو واقع ادر برمعنی بنائے کے لئے تشبیہ کا سبالالیا گیا ہے، سناعر کہتا ہے اسس کی مفال شع کی طرح ہے جب مواع شع مسلالیا گیا ہے، سناعر کہتا ہے اسس کی مفال شع کی طرح ہے جب موام اس مرح و وعنی کے شعلے سے موجود ہے وہی اس کا سبار اسبار اسبار اسبوی بنا و ہے، گو یا اس دنیا میں عشق ہی سے اسے زندگی لمتی ہے بھوی اس کی بنا و ہے، گو یا اس دنیا میں عشق ہی سے اسے زندگی لمتی ہے بھت شاری ہے اور سرایہ بی، ساز و سامان بی، اس طرح شن کی تشبیہ کے بعض شعاری میں کی تشبیہ کے بی عشق شعاری میں کی تشبیہ کے بی عشق شعاری میں کی تشبیہ کے بیاد میں کی تشبیہ کے بیاد کی کے بیاد کی کے بیاد کی کا سام کی کے بیاد کی کا کے بیاد کی کے بیاد کے بیاد کی کی کے بیاد کی کرکے کی کے بیاد کی کے بیاد کی کی کے بیاد کی کے بیاد کی کے بیاد کی کے بیاد کی کے

ذریع مثراع بن بات صاف کردی ہے، ہارے سامنے مشیع کی مثال آجاتی میں اس کی تندر رقص کریے نگتی ہے۔

> تشبیه کی ایک اورمثال قابلی عورسے: انرا آبا سے حاد ہ صحرا سے جنوں صورت درشتہ گوم سے چرافاں مجسے

اس شوچی جارة صحاکودشته گوم بینی موشول کی افری کے دھاگے سے تشبید دی گئی ہے۔ سٹاع کہتا ہے کہ اس کے باؤل کے جھالوں نے بچوٹ سپوٹ کوم کا کے جھالوں نے بچوٹ سپوٹ کوم کا کے داسنوں کودوشن کور کھا ہے اس لئے اس ماہ بر آنے والے مسافروشنی میں سمر ملے کوم گئے۔ اکھیں تا ریکی کا سامنا نہیں کرنا بچرے گا۔ دوسرے معرفہ بین تشبیہ نے وصنا حت بربال کم دی سے ادراس سے سن بیان می آگیا ہے۔ آگیا ہے۔

غَالَب كَ تَشْبِيهات واستعالات وغيره كامبائزه لينت موجه وْاكر الله معنى من الله معنى الله معنى الله معنى الله م يوسعن حسين خال بيه لكواسه :

مجس طرح خواب کی حالت میں بے شار واقعات کسی ایک علامت
کے گرد مرکز ہوجائے ہیں اور بہوں کی کہانی چند کموں میں ہمٹ کر آجاتی ہے اسی طرح عزل میں رموز وعلائم میں کام ابنام دیتے غالب نے اسی خواج عیں استغبام لفظوں کی کوارا آ ہنگ فالب نے اسی خواج عیں استغبام لفظوں کی کوارا آ ہنگ فالب نے اسی خواج علی استغبام لفظوں کی کوارا آ ہنگ فالد است میں ہوتیں میں استعباد ور تربی اور تربی اور تربی است کیا ہے ان کی تقدور مربی ہے کہ درنگ مہیں ہوتیں ملک ان میں آلاست کیا ہے ان کی تقدور مربی ہے۔ رنگ مہیں ہوتیں ملک ان میں آلاست کیا ہے ان کی تقدور مربی ہے۔ رنگ مہیں ہوتیں ملک ان میں

الگ الگ رنگ اپنی بهارد کهات بین تام ان کی تجوعی م آنگی اپنی مگرد بنی مے بیسے تعدور کے دیگر وں کی رنگار نگی سے کوئی تغیس بنیں بنی بنی بنی بی کے دیگر وں کی رنگار نگی سے کوئی تغیس بنی بنی بنی بی بی کے دیگر وں کا اختلات بهار کی مجدوی رنگینی کومتا تر بنی کرتا ، خالب کے بیش نظراس مقیقت کا اثبا ہے ، الن کے استفارول اور شبید وں کی بھی یہ تصویم بیت ہے کہ وہ متعنا دکی بغیار کو ایسے اندر سمید کران میں منفر معنوب بیدا کردیتی ہیں ۔ اسی وجہ سے ان استفار وں میں کم کی بھیلی جد باتی باتی بنی بنی ملک ان کی خصوصیت احداس و تا نزگی برگری اگر باتی بنی ملک ان کی خصوصیت احداس و تا نزگی برگری اگر کی کرائی ہے ۔ ہو

قالب کے دنوان سے اورا شعار بیش کے جا سکتے ہیں جہاں تخبیبات استعال کی بی گلاستدارول کے مقابلے بین تخبیبات کم ہیں بات یہ ہے کہ عالم بین تخبیبات کم ہیں بات یہ ہے کہ عالب کا د ماغ بلند مقا قوت تخبیل تیز مقی ادراک دوررس تھا، وہ چاہتے ہے کہ عالم باک د منا جند لفظوں بیرسا جا سے اصابات وجذ اِت ا

ال والديدة إلى عالب وصل - ١١١

ا نكادُ وخيالات اين تمام كوناگون بيباد كان كرسائق بيان ميوجايش. بهى وجهب كغالب كيكلام مين ته وارى معنوسيت اوربوقلمونى پیا ہوگئ ہے، اس کام سے دیے تشبیر سے زیادہ استفارہ ہی مدد گاڑاہت موسكتام ، اس لي غالب كريبال تشييبات كم بي مين بين اوراشعار ملاظ ہوں جہاں تشبیبات کا حسن حبوہ گریم اس شب سوئى بيرانم رخشنده كامنظر كملا اس تستورسے كرگويا ست كده كا در كعيلا ٧- حريگاه گرم فرماني رسي تعليم ضبط! شعله خسس سي جيية خون ركيس بنال حوامكا س- تج<u>ه سے قسمت ہیں مری میورت قفل ابج</u>ر مقالکھابات کے بنتے ہی جدا ہو حاسمتاہ س. باتے منہ جب او توجز عرصاتے ہیں نالے رکتی ہے مری طبع تو ہوئی ہے رواں اور ۵۔ پرموں مشکوہ سے بیوں راگ سے جیسے باجا اک دراحیمیرینے تھرد بکھیے کیا ہوتاہے ۲- اس چینم ضون گر کااگر پاشے اسٹار ا

طوطی کی طرح آئیسند گفتار میں آ وسے - جب وہ جال واعزوز طورت مہر بنیمروز آب ہی ہونظارہ موز بردسے میں مندھسا کیوں

اسرر توخور شيدجهان تاب ادعرمبي سليك طويم يرعجب وقث بثراسهے ٩- سياي جيسے گرجاف دم تخرير كاغذير مرى قست بى يول تقوير يم شدائه بران كى ان نوامنیادکامطالوکری نومعلوم به گاکران میں تشبیب مبوده گر ہے،اس سے کلام میں حسن بیلا ہوگیا ہےا ورمفہوم میں چاردیا ندلگ محتے ہیں، معنی میں وسعت مبی آحمی ہے کھروہ بات کہاں جواستعار وں سے پرام تی ہئے۔ ببلاشعرملاحظه وارات كامنظرت عركييني اجابتاب ووجمتاب ك زات بوكتى ہے اور مير يوكن تارول كا منظر كول كريا ہے يرتضوريا وہ ہے كر دوسرے معرف نے تقویر میں دوسرارنگ بیرویا ہے تاروں کے چکنے سے شاع كاذبن ايسيرت كدر كى طون جا تا ہے جسس كا دروازه كھلا ہو . ظاہر ہے ك دروازه كل مباي سعيب كدي كرار عبت نظرات لكته بيداس طرح رات ہوئ اور نارے مجے جسے ست کدہ کے سارے بت دروازہ كعل حاري سع خايال سو محقة قارى كرسا حن دونقد برين آجاتى باس تارون كى تقويرا در يوبتون كى تقىويرا درايى بتون كى جن كى تعداد بالمشار مو - يە دوبری تقور قاری کی نگابول کے سامنے موجود موجالی ہے۔ دورس سعولى مشاع بتا تلب كمعبوب كاكرم نكا ، أكره بط ى تعليم دىتى مى توعشق كالمحرسن مين اس طرح مهان موجائ عيد دگوں میں خون پوشیدہ ہوجا تاہے۔ اس طرح تشبیبہ سے شغری معنوسیت

بڑھ جائی ہے اور تا بیریں امنا فہ وجاتا ہے اسے است بیہ کا بیم علی ہے۔ اسی سیے شاعری میں حسن بڑھ جاتا ہے۔

تعیسر مین مین مین مین مین مین که بات سے اپسے نکے کو واقع کیا ہے ، نکے کو واقع کیا ہے ، نکے کو واقع کیا ہے ، حبس طرح تفائر کی قسمت میں یہ مکھا تھا کہ بات جب بننے گئے تو وہ اپنے محبوب سے حبرا ہوجا ہے ہاں سے مکھا تھا کہ بات جب بننے گئے تو وہ اپنے محبوب سے حبرا ہوجا ہے ہاں سے مشاعر کے مثابہ رے کی قوت کا بتا جات ہے تشہیہ کے ذریعیث عرابی مالت کو واضح طور مہربیاں کرتا ہے ۔ تشبیہ منہ ہوتی تو یہ بات بریار نہوتی ۔

بانجواں تو بھی تشبیہ سے آلات ہے۔ اس میں من عرفتایا ہے کہ وہ میں من عرف بنایا ہے کہ وہ میں من عرف اللہ سے معراب و تاہد ، ذراسا چھیر نے سے کہ وہ من میں اسی طرح سنا عرکادل شکوہ وشکایت سے باجے سے نغات بھو شنے لگتے ہیں، اسی طرح سنا عرکادل شکوہ وشکایت میں بار میں اسی عرف دل شکو ول کلیم انبار بن جا تا میں میں اسی میں دور مرہ کی زندگی سے واب تہ ہے۔ اس لئے میں۔ بار من میں ہیں دور مرہ کی زندگی سے واب تہ ہے۔ اس لئے

تشبيه ميرادگ كاحسن يوجودس ـ

چھے شعر شات سے کارنگ تیز ہوگیا۔ ہے ساعر کا خیال ہے کہ معبوب کی جاد و مجری نگاہ کا اسٹ ارا مل جاسے تو آئی۔ نعینی دل طوطی کی طرح بولنا منروع کر دے مطلب یہ ہے کہ اسٹارہ پاکردل خاموش مذرہ کا بلکہ ایسے جذبات واحساسات کا المہارکردے گا۔ محبوب کے اسٹار کے سے باشق کو سہت ہیدا ہوگی اور وہ اپھی تمتنا کو اور دسرتوں کا اظہار کر دیگا۔

اس میں طوطی کی مثال دی تھی ہے کہ وسری طوطی آئینہ ہیں اپنا عکس دیکھ کولئے لئے اس میں طوعی کی مثال دی تھی ہے کہ آئینے میں دوسری طوطی موجودہ اس طری اشارہ پاکرشاع اپنے دل میں محبوب کو منعکس دیجھ لیتا ہے اور وہ ہم کلا م بوجا تا ہے۔

مالویں شعبی محبوب سے جال کوم رہے روز بینی دویہ سے مال کوم رہے میں مردر بینی دویہ سے معبوب کا جال دل افروز ہے اور وہ مہر نیمون سور رہ سے معازم کی الروں افروز ہے اور وہ مہر نیمون کی طرح رویشن ہے ۔ امس سٹاع ہے تشبیبہ کے ذریعہ محبوب کے جال کو اور زیادہ نمایاں کردیا ہے ۔

آسموی شعری می دو فررت برجهان اب سے شاعری اطب میں میں دونت برت و مند میں دونت برت کا اگر و مند میں دونت میں میں ہے۔ دونت میں ہیں اس کے وہ بر اونت میں ہیں اس کے میں ہیا ان کرر ہے ہے ہیں سا یہ کا طرح ہم ہو عجب وقت تی اس میں دونت آن پڑا ہے ۔ اون میں ان میں میں ان میں

روشنی بوی ان میں تاریخ ہی تاریخی کے اپنی برنفیسی کاذکرکرریا ہے اسس صورت مال سے مکلنے کے لیے وہ پراڈ خورٹ پرجہاں تاب سے ملتجی ہے ک وه آشده اواین بر نورشواعول سے اس کی زندگی کور وشش کر دسے سا سے ك طرح جووقت آن يراب اسے لمبياميٹ كردے - پرتوخودر شيرحباں تاب كى تركيب بين ب اس بين زورا ور ابندى بي اس بي دوامنا فتول كامتعال سے وزن پربام وكيا سيها ورمعنوست معى دستاع كى نگام دن ساد دهوب اورجها ون كو ويجها بوكانهم أيسمى اسمنظركو ويحص فين اليضمث البسك كااستعال كرسك سشاع اين كلام ميحسن اورمنوسية وقاداور تنوع يداكرد يلسه وی شویل غالب سے تشہیر وزمرہ کی زیر کی سے لی ہے ، لكفت ككفت كاغذ ميرسيا يكرجا سهاوريورسه صفى كوخراب كردسه اسحارح شاعرى شب سجران كي نفيوير سيرك بياه و دهند يلي والحابل فيم ابني بيان كى كيفيت بيان كى م خام رسي كريجرى الترسياه موى يدايول فولات بى اندهيرى موتى ب اوراكررات بجرو صرا فى كى بوتورسابى بى سيابى ہوگ، وصل کی دات ہو نوروشنی اورامید کی دان ہوسکتی ہے مرفراق و بجری رات تو اندهبرى بوكى بي يميام صرع بي تشبيه كى وصاحت كي عداس كالعارف كراماكيا ہے، وہ کیتے ہیں کوبس طرح دم تخریر کاغذی سیاہی گرجائے اس کل مقریر کاغذی سیاہی گرجائے اس کی قسرت میں بحری راتوں کی تقویر سے اینی بیرہ و تار ۔

ان مثالوں سے یہ پتاچات ایم کائب نے روزمرہ کی زندگی اول اور فطرت کا گہردوسی معانی معداثرات اور فطرت کا گہرامث مردوسی معداثرات

قبول كرق يقط و تكرما فقرى ما تقروه فرين مجي مقاجس ي تسويات تقيم من فرالون كى دينيائتى جس مي تخيل وفكر كيموتى پر ورش پاتے تھے ان سادے اشعاد مي وتشبيهات آئى بي وه فطرت سے ماخوذ ہم ياجاني بيان چيزول مستعلق بي ـ ال جيزوں سے وازية اورمقا باركرك ابين علوب كونايان كيله التنيبات كي ذراية فكراورى مقيقت كولك دومهد يميستال كرديله مناعرك اين كلام بي اس مع يوا يورا فا عُره الما ياب. ابني قوت مثاروسے جا اوت تبول كئا ال سدكام بيا ب اور است الكاركوان مثالول سے وومشن كيابهان تشبيهات كرائة دويرى فنفتون كالجى استعال نطرى الورير موكيله جيس رعايت لفظى اورمهندت تفنارسي سائق أكني من اوران سيعيى حسن پیدا ہوگیا ہے، اس میں میں کتف ہے اوریند تصنّع استعلما ویس اگرے اور خ<sup>ان ا</sup> سيابى اوركاغز ورشيدا ورساية رشتذا وركوم وراك ادرباجا وتنغ اورجير أيحيت ا ورطوطی وغیرهٔ ان میں رعابت لفظی اور مقالبه کاحسن بریاب وکیا ہے۔

ان شیبون کردردین اوید بیرسازی کاکام بیا ہے بی طرح اس میں میں استعارہ استعارہ

### سّاقوٰک بَابِب

## غالب کی شاعری بین المیجری (gmagery)

شاعرى بي خيال وفكرالفاظ كے سائھ كھل مل جاتے ہي اوراس طرح كھل مل جاتے ہی کدونوں میں فرق بیداکرنا آسان نہیں۔ اس حقیقت کے باوجود آسانی کی خاطربهم خيال وفكريعنى ستَ عوار تحرب كوالك ركعة بن اسع جائخة بن اورير كفت بن. يد ديكية بي كركتر بركسيا ب فيال معولى ب ياغيرممولى اس بي تازگاورندرت ب یا نہیں۔ اگرانسیا ہواتوہم اس کی قدرکر نے بھرہم علا حدہ طوربرطرز افلہار یااسلوب کو سطح مِن "كيا"كمائة "كييمة كاجائزه ليتة مِن - اس" كييم كوسي م ادبي اصطلاح بيل سو يا سعاكل كيت بير اس من مي الفاظ كما بميت بيت بوجاتى بع ـ اسلوب كاجائز ، ليق وقت م آبنگ، لب ولهجم، الفاظ، وزن اورام بجري برغزر كرت من اميجري كوم تقىويراً فرينى يانقومش بهي كهرسكة عيد بروفدير كليم الدّين احدبية ابنى كتا بوب مي ومروه الموسك لئة " نقوش " كابى استعال كياب. اسلوب كايرام جزدي اس سے تاشرم پاہوتی ہے۔ ہاری مائکھول کے سامنے تقنوبرین ماتی ہے۔ خیال ، لبندخيال كوسم وكيم لينة بي رتبهار كالفظاستنمال كرين توبهاري ساحف بهارى تقوير روس نبني موتى مگرجب ور در ور تقاسم ور در مرام ور عرص كمتا مي توبارك سامنے ایک تصویر رقص کرنے لگتی ہے الیبی بہارجس سے ہر مالی ہرانے لگتی ہے۔ بات يد الم كراناع البين بجري كؤاب خيال وفكر كو برا ه داست يش بين كرتا ملك

المنیں وہ اواسط (موہ المال ) بین کہ تاہے اس طریقے سے قاری پر شعر کا زیادہ انترب ہا ہوتا ہے۔ زندگی بی تھہا این بی شاس بی شات ہیں ایر بہت ہے تھے ، اس مضمون کوتمام شاعروں ہے ا ہے ا ہے اسے کلام میں ا ہے طور بریت ی کیا ہے ۔ اورا تعنین کا میا بی ملی ہے۔ اگرانہوں ہے اس مجر بے کو بالوار طرط ر بریت ی کیا ہے ۔ متر کے شوکی مثال واقع ہے۔ وہ کہتے ہیں :

کہا میں ہے کتنا ہے گل کا شبات
کلی ہے سیطسن کر شبت ہم کیا
سر جب جیشم کلی گل کی نوبوسم ہے خزاں کا
استری تبری عرطبیعی ہے ایک رات

شرملاحظة جو:

دیدی ہے شکستگی دل کی کیا عمایت عموں نے دُھائی ہے

اس خریل تیر دل کی شکستگی کا ذکر کیا ہے وہ دل جو توس توص تیا ہے گلال تجربے کی وہنا مت تصویر کے ذریعہ ہوجاتی ہے۔ عنوں نے دل کی عمارت کو ڈھا دیا ہے، ہماری ہی محدوں کے سامنے اس می رہ بات منتق اہم جاتا ہے جوزین میں بادی ہم جواد ہے جاتا ہے جوزین پردہ میری ہواور جسے خارجی قرت نے قرعان ہی ہو، اس غرح دل کی شارا

عدن آن شسهٔ توقی پری سے اسے ہم دیکھتے ہیں آگرکہا جا تاک دل الوا ہوا ہے تواس بیان ہیں تاثیری کجلی بیدار ہوتی ۔ مشاعر نے محسوس کی لیے کواس کا دل پہنے کہ میں کا در ہے گروہ اسے بر داشت کر رہا ہے الیوں معیبت کی گھڑی ہیں تھی وہ حوصل منداور باوقاں ہے اور میں اپنی شکر مست ، عماریت کا نظارہ د کھلار ہا ہے۔

ان ساری مثالان سے یہ با مقعد دے کہ ہوم ہے اور غیر مورثر بھی اور غیر مورثر بھی اگر محص کامیابی نفید ہوئی ہے۔ وہ ہو ہہ کی موثر بھی ہوسکتے ہیں اور غیر مورثر بھی اگر محص الاکشن یا زمین کی مناطر نفوش کا استعال ہو تو اسی مہورت میں تا بٹر مربا ہوئے کے موض انت ارب ایر با ہوک تا ہے عمروی تا بی قاری بران کا موخراب اثر بور کہ تا ہے عمروی تا بی اوران کے میں خایاں کی ہوک تی ہے ۔ یہ وری ہے کہ بیشوی مجراب کا جزین جا میں اوران کے مست ولطانت میں احداد کریں۔ اسی صورت ہی میں خریت بیدا ہو کئی ہے کا میں استعال کی مثال ہیں ا قبال کے ان منویس موجود ہیں :

گان آباد مستی میں یعنیں مردم آمان کا سیاباں کی مثب تاریک میں قندمیں رسبانی حقیقت ایک ہے ہم سنے کی خاکی ہوکہ نوزی ہو لہوخورسٹ ید کا مینیکے اگر ذرّہے کا دل جیریں

مننوی، قطدیانظم میں امیجری کو بھیلنے کا موقع مل سکتا ہے کھور جوا بھرتی ہے وہ ترقی پاتی ہے بچھولتی میں میں مگرعزل میں اس کے ترقی پانے اس کے بالیدہ ہوئے کے مواقع نہیں کیو کاعزل کا ہر شعر حیالگار خیال کا مال ہوتا ہے ایسی مہورت میں ایک خوکی درنیا پی میں المبجری یا نقش کیمیل رکھتا ہے اس میں وسوت تنوع ا در پیچید کی ممکن نہیں ۔ ہاں کمبی نظموں یا طویل قطعات میں یا منطوم ڈراموں میں اس کی توریع کیا ممکانات ہیں اور تھیا اگر سے نقت کی ا فادیرت بروک تی ہے ، ربھتی لطا فت اور تانیریں ادنیا فہ ہور کتا ہے ۔

غالب کی شاع کامطالع کرتے وقت ہیں اصاس ہوتا ہے کہ ایم کری نے ہوے کام انجام دیں ہے۔ اس سے ان کی شاع ک انتہاں کی شاع ک انتہاں کی شاع ک انتہاں کی شاع ک انتہاں کے شاع کی شاع کی مشاع کے دیا ہے۔ اس سے خیالات رقص کرتے نظر اُستے ہیں۔ اب چند شالوں اور ان کے تجربیہ سے تبایا جائے گا کہ خالب کی شاع ک میں ام جری کس طرح موجود ہے

اس مسلسلمين غالب كامشهور قط يرسين كياحا تاسع: اے تارہ واردان لیا طِموا سے ول ومنار إأكرتمهين موس ناير ونوسس دىكى ومجعة حود مرة عب مريت نگاه بهو میری مسنوجو گوشن تفیحت بیوکش مے ساقی پرولوه دسشمن ایمان و آگیی مطرب بر نغمه دُمِر ن تمکین وسوسٹی ہے۔ باشكو ديكين كق كم يوشة بساط دامان باغبان وكعث كل فزوستس \_ ہے لطعت خرام ما تى وذوق صداً سے يعنگ يبحبنت نيكاه وء فردوسن گوسش سهيم یا صبح دم تود کیمے آگرتو برم یں ...

ہے وہ سرور وشؤر نہ جوش فحروش ہے

داغ فاق صعبت سنب کی حبلی ہوئی

اک سبھ رہ گئی ہے سووہ بھی خموش ہے

اک سبھ رہ گئی ہے سووہ بھی خموش ہے

غالب كى راغ يى يى نقوش يىنى الميجرى magery وسيدنى دىنيا یدا ہوگئی ہے تمام نقوش میں ربط اور ہم آسنگی ہے اور ہم آسنگی (congruity) سے امیجری موٹر ہوتی ہے تازگی کا ہونا بھی لازمی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اس ين شرّت بواورتا شرّ وننى كى صلاحيت موجود بوء غالب كى شاعرى مين الميجرى ين كل بدير كهلاك بهار تاز كي بعي بها ورشدرت بعي تاشر آفريني بعي بها ورم آنكي بھی۔ اس قطعہ میں حس سے استعالا ویریشیں کئے گئے ہیں بھی بنی دنیا میں سانس کینے كاموقع ملتاب ابتدار وسط اولامنتهامي رابط اورمطا بعتت مكتى بيع امتثار نهين confusion منیں خیالات کی پراگندگی نہیں ملک یے بہی ہے، الیسی میتی مس كا مجوعى الرُّر موتا يد جونفوسش بي وه اكب طرح كربي ديناك يرتباتى كانقت مرتب وما تائد جونفوري العرقي بي ده أن مع والبدة بي: ديد ، عبرت نكاه -كوسش الميري نيوش مبلوه . وتمن إيمان وأكبى يغمة رميزن مكين وبوش والمان باغبا: كَاعِبُ كَافِرُوشْ خِوْمُ مِاتَى مِعِلاتِ جِنْكَ حِنت نَكَاه فردوسٌ كل. داع وَإِنّ ان تَمَامُ كُرُول دى gmag بنى بى اوران بى سىم نقشى (مه gmag) خوىمورت ... ان بقور ول معدمعلوم مرتاب كرفاع ان معه اكشنا بهان مع انزات قبول كمة أن بين على يتع محمومات كالله المن أن النوش سيم رباج . تحدّت اصاح جي

نایاں ہے تنوع بھی ہے اور ان میں مطالعت بھی پائی جاتی ہے۔ ان ساریے تقومش کا انٹر کمل موجا تاہے۔ دینا کی بر مادی واقعے ہوجاتی ہے ۔ ان سارے تقومش کے ۔ کے شمع رہ گئی ۔ بے سووہ بھی خموش ہے ۔ خالے کا انتقار ماذ خطہ ہوں : فالب کی ایک غرل کے استمار ماذ خطہ ہوں :

جب کرتجه بن کوئی منهیں موجود بھریہ مہنگامہ اے خلاکیا ہے یہ بری جہرہ وگسے ہیں عمدزہ و عشوہ و ادا کیا ہے عنوہ و ادا کیا ہے منکن زلف عنبریں کیوں ہے گیے جبہم مسرمہ ساکیا ہے اسے ایک مہندہ وگل کہاں سے آئے ہیں ایر کیا جب ایر کیا جب ایر کیا جب ایر کیا جب نہا ہے ایک ایر کیا جب ایر کیا جب نہا ہوا کیا جب

یا شارسلسل میں اور غالب ہے ایک منگا ہے کی لکھورکھینچی ہے۔ بری جہرہ فوگ ، غزہ وکٹو ، ابر ، ہوا ، ان آئی فوگ ، غزہ وکٹو ، ابر ، ہوا ، ان آئی جہر ویں معے تعلق سؤالات کئے گئے ہیں اور بہتام اسٹیا منظمے کی موجب ہیں ۔ دنیا ان تام توشق میں مطابعت کے بہدے انتشارہے گراس کے باوجون مفائی ہے اور استام توشق میں مطابعت کے بہدے انتشارہے گراس کے باوجون مفائی ہے اور احساس کی شدرت بھی اس طرح یہ تمام تقسویری موجود ہوں ، وراد اور جہرہ کا مقت میں مطابع ہیں اس طرح یہ تمام تقسویری موجود ہوں ، وراد اور جہرہ کا مقت میں مطابع رہا ہے ایک ایک شعر ملا نظر ہو :

ما ہے جم میاں دل جی جا اکیا ہوگا ۔ سربیت دواب را استجوالیا ہ

غلاب سے کلام کی بنیا دی ضوصیات زورا ورخوداعماری اورجوزی ان موجودیں دن جل گیاہے ملکر لکھ ہن گیاہے گرہے بھی خالب میں زورا ورا عمّا دہیے ، قرآ نائی موجود بیے اور دیا عمّالا ہے توا نائی غالب کے فن کی ہمچابی ہے۔

خالب بے بعض ایسے نفوش استعال سے میں جن میں مطابقت ہی اور وسیع میں میں مطابقت ہی اور وسیع میں متاسب میں ہے اور مہ آئی گئی ہے ، نقش کو نصیلے کاموقع ملا ہے بیغز ل کے اشار میں تاہم تصویر میں تنوع اور میں بیاری وجود ہے۔ مبنیا دی نقش مقد مے کا ہے اور اس کی مناسبت سے دوسرے صنی پہلو آئے رہیں ۔ اشعار ملاحظ میوں :

مجر ما به در علالت ناز محرم بازار فو جداری سے مجدر ما بہت بران بین اندھیا ندھیا ندھیا ندھیا ندھیا ندھیا ندھیا ہور ما بہت جہان بین اندھیا انک بھر مربا بارہ دیجر میں اندان کا محم ماری ہے مجر میں گواہ عشق طاب انٹ باری کا محم ماری ہے دل ویڑ گاں کا حدمقدم مربط میں کو در کا ری ہے

امیح بی مازگی بھی ہے اور شرت بھی ہجیلا وُمبی ہے اور شوع بھی مطابقت بھی ہے اور فکری رومھی ۔

کشنبیه واستقاره بهجها ورنقوستی سعے غالب کااسلوب پرقوت بن گیا ہے اور میں ملبند خیالات کے اظہار کا وسید ہوسکتا ہے۔

### غالب كا متعارض مين تشبيهات واستعارات جدوة فرماهيب

### إستعارات

نقشی فریا دی ہے کسس کی شوخی محریم کا کا خاندی ہے ہیں ہوں ہو سے کا خاندی ہے ہیں ہو سپیکرِ تقویر کا کا (١) کاو کا و سخت جانی ہا سے تنہائی نہ پرجھ صبح كرنات م كالاناب جوير سيركا (m) جذبه بے اختیارِ شوق دیکھا جاسیے سيدششرس بابرب دم تمثيركا رم) محمی دام تندن جس قدر جاہے بھائے مدعاعنقا ہے اپینے عالم تقسر رکا ده، كبن كم ميون غالب إاسيرى بين مجى آتش زمريا موسياتش ديده م حلق مرى زنجيركا (4) عرص کیجتے جو میرا ندلیٹر کی گر می کیاں كهينيال آيا كقاوضت كاكصحرا جلأكيا

1.4

دل منین محمد کود کھا تا دریہ داعوں کی سبار اس چرا غاں کا کروں کمیا اکار فرما جل محیا (٨) ستائش گرہے ملیواس قدر حس باغ رصنواں کا وه أكس كلدستدسي بيخودون كيطاق نسيالكا (٩) بيان كياكيم سياد كاوس ماعدم كان كا د کھا وُں گا تا مٹا ادی اُگر فرصت زمانے ہے د-۱) دکھاول گا تاشا وی اگرفرمست زماہے۔ یے ما برداغ دل اکتم بهم دحراعت ل کا (۱۱) مری تقریریس معنوید اک مهورت خوا بی کی بيولی برق خمن کائيے خون گرم د بيقا ں کا (۱۲) سنخوشی میں مہاں پنوں گشتہ لاکھوں آرزو تیں ہیں چراغ مرده موں میں بے زران گورغریباں کا (۱۳) میوزاک پرتونقش خیال یار ماتی سے دلیا نسروه گوما ، تجره به یوسف کے زندال کا رم ا) نظر من مع سماري جارة راه فنا، غالب \_! كريدستيرازه بعالم كاجزاك يرايان (۱۵) منهو گائیک بیال ماندگی سے زوق کم میرا حباب موح رفت الأسع نفتش قدم مسيرا (۱۲) محرم نہیں ہے تو ہی نوایا سے راز کا یاں ورسہ جرمجاب ہے میردہ معرساز کا

(۱۷) ہے خیالِ حسن پی ، حسبن علی کامیا خیال خلد کا اک در اسے میری گور کے اندر کھا (١٨) سنب ك برق موزدل سے زيرة ابرآب تقا سفار جواله و مربك حلقه گردار است (۱۹) یادکروه دن که مربک حلقتیرے دام کا انتظارصيد من اك ديدة بيحواب تقا (۲۰) جلوہ ازار کہ تقامنا سے نگہ سمرتا ہے جوہر آئیسن سجی جاہے ہے شرگاں ہونا (۲۱) عشرتِ قتل گهر الل تمنّامت بوجه عدنظاره محتمتير كاعريال مونا (۲۲) نالهٔ دل مے دیئے اوراق گفت دل و بہ بار یادگار نالواک دیوان نے ستنیرازہ تقا (۲۲۷) باغ میں محمد کورز لے جاء وررز میہ بے حال ہر مركل تراكب حبيتهم خون منيان بنوها بمكا زمر، حنایدیاید خزال بے، بنار اگرے یی دوام کلفت خاطرے ، عیث دنیا کا ده) بنوز محسد مي حسن كوترستا بول كرسه ب بري موكا م يستم بدنا كا ١٢٦٠ مغرعشق مين كي عندون ما است اللي المرااسية ني ادوي أسران

(۲۷) مرجاتا بول داغ صربت بستی لے جوت بهول منتخ کشنهٔ درخور معفل نهیں ریا (۲۸) فره وزه وراغ مے خارت بیر نگ ہے محردمني مجنول ، رچشك، بائد دليسالي آستنا (۲۹) لطانت بے کثافت ، حلوہ بریدا کرندی کئی جمن زنگارسط المين باد بهاري كا (۳) يوجيدمت وجرسيمستي ارباب مين سایر تاک میں موتی ہے ہوا موج شراب دام) موج كل سعيما غال ب كندكا ه خيال ميد تصورين زلبس ، جلوه خاموج متراب (۱۳۲) فرزتا ہے مرا دل زحمتِ مہردرختان پر میں ہوں وہ تطرہ سننم کہ ہوخار بیاباں پر (۱۳۳) کرے یہ برزسات وہ موسم کر عجب کیا ہے گھر موی مستی کو کرسے منیض ہوا، موج متراب (١٣٢١) لوگون كوسيد ، خوارشيد جهان تا ب كا دهوكا برروزد کھا تاہوں ہیں اک داغ نباں اور رهم) . مذ گل انتمه بهون مذ بر د کاسی د ! میں ہوں اپنی سشکست کی آواز راس) كي نظر بيش نيين فرصت بيتى غافل ا گری برم ب یک رقصی شرر سی تک

(٣٤) سر داعم الحدين اس مين بين لاكعون تمثالين امد إ يجانعة بسريية يرخون كويز ندال مغارة بم (۲۸) مط**ق بن میشمب**اید کشاده بسوسی دل مرتار ذلف كو تكرر سرمراكبول (۲۹۱) میرمان موسکے بلالو مجھے جا ہوجس وقت مِن كميا وقت منهيں موں كر مير آبھي بذسكوں دبم) عشق تا شر سے نومی نہیں ماں سیاری متجسر سید مہیں (۱۲) جبال يترا نغشش قسدم ديجهة بن خیابان خیابان ادم دیکھتے ہیں (۲۲) سا بدمستی معلق کی کرسے، عالم نوک کھتے ہیں کرا ہے اور میں منظور منیں (۲۳) ابل بیشش کوئید طوفان حوا درین، مکتر لطمئه موج اکم ازسیلی استاد بنین (۳۲) میں زوال آمادہ اجزا آفرینش کے تام مير گردون اسے چراع ركمزار باد ايال (۵۲) مر میون مردسی مام سے گعبران جائے دل ؟ النيان ميون، يباله وسياع بنين مون مي ١٧٧) مب كمال! كيدلال دكل بن خايال بوكمين خاک بی کم مورتن ہونگی کہ پنہاں ہوگمیں

#### تشبيهاست

كباآ نتينه حناي كا وه نقت ميتر ي طوه سية كررج يرتوخ ورشيره عالم سنبنسستال كا (٢) سنب ہوتی مجرا مخم رخت ندہ کامنظر کھلا اس تكلف سعي كر كوباست كده كا در كهلا (١٧) موج لسراب دشت و فا كا مذ يوجه حال بردره منل جو برشخ ، آ بدار سف (م) سینه کا داغ میروه ناله کو لب تک نه گیا خاک کارزق سے وہ تطرہ کا دریا مذہوا ده) گرنگاه گرم فرماتی رہی ، تقسیم منبط ستىدىن مىن سىسىنۇن دىرىمىن نهان بولىكا تجه سعے قسمت میں مری مهورت قنل الجبر مقالکھایات کے بنتے ہی، حدا ہوجانا یات نیں جبراہ توجر صحاتے ہیں نالے رکتی ہے مری طبع تو ہوتی ہے روال اور ٨١ جي وه جال دلفروز عورت مهرسم روز آپېي بونظاره سوز بريے پي مهرچيس<sup>ا</sup> کيو<sup>ل</sup>

لطف خرام من في و ذوق صدائه جنگ پیجن*ت نگاه ۱ وه فردوسس گوسٹ*س ہیے ١٠٠) اس چشم فسونگر کا ، اگریا سے اسارا طوطی کی طرح تیمنہ گفنستار میں آ و \_\_\_ (۱۱) یر سول میں مشکوہ سے نوں داک سے جیسے ماجا اک ذراجھیریم میر دیکھئے کیا ہوتاہے (۱۲) ائر آلم سے عبادہ صحرائے جنوں مهورت رمشنة كو ميرؤ ہے جيرا غا ں مجھ سے (۱۳) سنوتی دیدار م*ین گر*تو محصے گردن ما دیے ہونگہ، منزل گلِ شہع ، پرلیٹا ں مجہ سے دم) کرے ہے یا وہ تربے لیے سے کپریڈ فریغ خفی پیالہ سرا سرنگا و گھییں ہے ده ا جب تک و مان زخم زیدا کرے کو نی مشكل كر تجه يندراه سنخن واكريكوني دا) ہوم فکرسے دل مثل موج کرزے ہے كرشيشه نازك ومهبات المكيد كداز (14) سیابی جیسے گرجاوے دم تخریر کاغذیر مرى قسمت مين يوتقد برسه شبهام بحرالاكي (۱۸) الميرتوخورت بيرجهان تاب إا دهر مهي سایدی طرح مهم په عجب وقت بیرا ہے

سال امثاعت دُاكْرْسىدىداللَّهُ على لَدُهِ مِنْ اللَّهِ على لَدُهُ مِنْ اللَّهِ على اللَّهُ على لَدُهُ مِنْ اللَّهُ على لَدُهُ مِنْ اللَّهِ على لللَّهُ على لَدُهُ مِنْ اللَّهُ على اللَّا علَهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ علَا علَهُ علَهُ على اللَّهُ علَهُ على اللَّهُ علَا علَهُ علَا علَهُ علَا على غالب كي شخصيت اورتناعرى بروفيررتنا ومديقي يشعبُ اردود لمي يونيد في هيه ارا غالب سخف اورتاع - مجنون كوركميورك إلجوسين مك ماون علكم وه الم الم 1194 رموز غالب \_ واكر كيان فيد- مكنته حامونى دلمي فالعب ا ولاستك غالب ـ واكر يوسع حسين خان خالب اكبيرٌ مى نتى دلمي ما بها بي بإدهار غالب - مولاناالطاف حسين حالى عَالَب نام (حلده-شماره ٢) غالب النسى بيوث ننى دلى جولائ سلمه منه ارو و شاعری برا یک تطرد تبرالریشن) کلیمالد میناهمه موتی لال منارسی داس مینادد. على تنقيد \_ كليمالدّيناه \_ ١٠- سنخنهات محفتني رر ادبى، تنقيد كاصول مخاج غلم السيدين ميوريل مرسط جامزيكرنى ديلى -11 روح اقبال ۔ پوسعت حسین خال ۔ غالب اکیٹری ، نئی د کی (صری المریش) غالب ي في المرخورت بدالاسلام. -11 حافظا وراقبالد ڈاکٹریوسٹ حین خان۔ غالب اکیڈمی ٹی دہلی -11 119My wil . C. Day Lewis . The Poetic gmage --10 " زبان وادب سبار بين دشادنبر ببارارد داكيدي فروري ماريج المياد -14 ذوق وجب ترو فراج احرفار وقى داراوا فروغ اردوا من آماد الكفنو، فرفرى ميلا الم -14 ادب اورشفتید ـ املوب احرابفیاری رسنگم پبلیشر،اله آبا د -11 41968 دیوان غالب \_ مرتبه مالک دام \_ غالب النسی میوث نئی دلی -14 41972 غالب نامه \_ غالب النسمي پيوٹ انئ دلي ، حيوری -4-1944 ۱۱- مشاع دبینی) معصرار دوادب بنبر द्वित्वी पव्चिक बाइडे